69



حضت مولانامفتي محيشفيع صا.

ادارة المعارف وارالعلوم كراجي يا

مولف: مولانامفتى عمل شفيع صاحب سمايت: اليم - احمد - صديقي طباعت: مشهوراً فسط يركس تعداد: كبياره سو 11444

1 4 12

 $\frac{\phi}{f_{d-1}(t)} = \frac{f_{d-1}}{2} - \frac{1}{2^{d-1}}$ 

A ...... 

f) to the

# ملنے کے ہے :

١- اوارة المعارف، والخانه والعلوم كراي ٧- وارالاشاعوت مقابل مولوی مافرفانه ، سر اوارة اسلاميات يا اناركي لابور

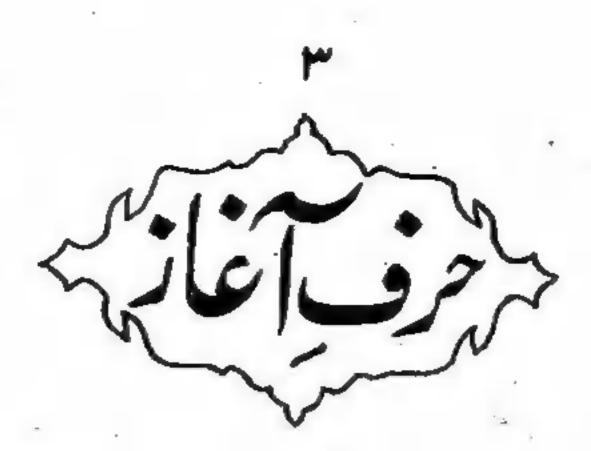

الحك للناج وكفي وسك الام على عبادة الذي المفي المواقع الذي المفي المرابع المر

حفت مفی ماحب مظلم نے لیئے مخصوص اندازیں اکس موضوع پر محققانہ اور باصحانہ گفتگوی ہے اور مسئلہ کے ایسے ایسے پہلوؤں پر دوشری ڈالی ہے ، بین میں وہ شاید اب تک منفرد ہیں ، اس کتاب میں آپ کوعلم ، عقل اور عشق کا وہ حسین امتراج سے گاجواہل سقت کی نمایا نصوت ہے ، اور امید ہے کم انشار ادار ہے کا بادوں سے شکوک وشہمات کے بہت سے کا نشار ادار ہے کہ الشہار ادار ہے الموقعة والمعین ۔ واللہ الموقعة والمعین ۔

# Contraction of the contraction o

غلط فيميول كااصل سبب فن تاریخ می ایمیت اوراس کا درجر فن تاریخ کی اسلامی اجمیت امسلام س فن تارسخ كادرحير دوایات صریت اور دوایات تاریخ يس زين وأسمان كا مسترق عظيم إ سيكن دنياكى عام تاريخ كونديد مقام ماصل بوسخامقا، نرجد صحابه اورمثاجرات صحابه كامستله صحاب كمرام كى چندخصوصيات

| صفحہ    | عنوان .                                  |
|---------|------------------------------------------|
| . 44    | صحاب كرام كاخصوصى مقام احاديث بوريس      |
| 24      | قرآن وسنت مي مقام صحاب كاخلاصه           |
| 06      | اس برامت محرب كالجاع                     |
| 41      | الصحابة كلهم عدول كامفهوم                |
| 46      | اكب اشكال وجواب                          |
|         | مشاجرات صحاب سے معاملہ میں امت کام       |
| ^\      | عقيده اورعمل -                           |
| ^ M     | اكب سوال اورجواب                         |
| 1.4     | صحابه كرام معصوم بني مكرمغفورو فيول بي   |
| 110     | منتشرقين اورملحدين كاعتراضات كاجواب      |
| 1.      | عین جنگ کے وقت میں صحابہ کرام کی رعابت م |
| 144     | مرود -                                   |
| 1 340 + | شنيب,                                    |
| 141     | مشاجمات صحابه اوركتب تواريخ              |
|         | بيعقل وانسات كانسسله بدياتمقن            |
| ١٣٢٠    | می سے سے ت                               |
| 144     | در دمندان گذارش                          |
|         |                                          |

## بسمالله الزمن الزجي

الحدد الله على نعير خلقه وصقوة رسله محد والسلام على نعير خلقه وصقوة رسله محد واله وصعوة والسلام على نعير خلقه وصقوة وسله محد والترق وصحبه الذين هم النجوم البحم البحم البخوم الدين والسنة وهم الاجر لارعلى المستقم بعد دسوله صلى الله عليه وسلم .

#### امتابیت

نیرنظرمقالد کانام ، مقام صحابہ ، دکھا ہے تاکہ پہلے ہی یہ معلوم ہوئے کہ یہ صحابہ کا م یہ صحابہ کا م یہ صحابہ کا م یہ صحابہ کا م ہنیں اس موضوع پر سینکراوں کتا ہیں ہے محداللہ ہر ذبان میں موجود ہیں اور شام کتب حدیث میں اس کے ایک بہیں ہت سے ابواب موجود ہیں - صحابہ کرام کا تو مقام بہت بلند ہے عام صلحاء واولیار امت کے فضائل ومناقب اور ان کی صحابات انسان کو داہ داست دکھانے اور اس میں دینی انقلائ پداکر نے کے لئے نسخہ اکیر ہیں۔ مگروہ اکس ور اس میں دینی انقلائ پداکر نے کے لئے نسخہ اکیر ہیں۔ مگروہ اکس رسالہ کا موضوع نہیں ، اسی طرح اس عنوان سے بہمی معلوم ہوگیا کہ یہ کوئی

آریخ کی کتاب بھی پہنیں جب سیں افراد ورجال کے اچھے بھے عالات درج بوتے ہیں اوران میں احوال می کثرت وقلت کے تناسب سے کہی کو بزرگ صالح اور ولی کہا جاتا ہے کہی کو فاسِق ظالم -

کیوں کہ انبیارعلیہ اسکام کے بعد دنیا کاکوئ اچھے سے اپھاانیان
ایسانہیں جس سے کوئ لغزش اورغلطی نہ ہوئ ہوا سی طرح کوئ بڑے سے
ہراانیان ایسابھی بنیں جس سے کوئی اچھاکام نہ ہوا۔ بس مدارکار اس پر بہتا
ہے کہ جس شخص کی زندگی اچھا اخلاق واعال میں گذری ہے اس کا صدق
وافلاص بھی اس کے عمل سے بہجا ناگیا ہے، اس سے کوئی گذاہ یا غلطی بھی
ہوگئ تو بھی اس کے عمل سے بہجا ناگیا ہے، اس سے کوئی گذاہ یا غلطی بھی
ہوگئ تو بھی اس کوصلی را مست ہی کی فہرست میں شمارکیا جا تا ہے۔ اس کا طری جو شخص اپنی عام زندگی میں دین کی حدود وقیود کا یا بند احکام نموی کا تا ایج نہیں ہے اس سے دوجار اپھے بلکہ بہت الجھے کام بھی ہوجا ہیں
کا تا ایج نہیں ہے اس سے دوجار اپھے بلکہ بہت الجھے کام بھی ہوجا ہیں
تو بھی اس کوصلی روا و لیار کی فہرست میں شمار نہیں کیا جا تا۔
تو بھی اس کوصلی روا و لیار کی فہرست میں شمار نہیں کیا جا تا۔

نن اریخ کا کام آنا ہے کہ واقعات کودیا نت داری سے تھیک مفیک بیان کر دے اس سے نتائج کیا (بیطنے ہیں اور کبی فرریا جاعت کا دین یا دنیا وی مقام ان واقعات کی دوشنی میں کیا مظہر تا ہے ہی فن تاریخ کے موضوع سے الگ ایک چیز ہے جس کو فقہ الباریخ تو کہہ سیجتے جیں تاریخ نہیں ،

مجرعام دنیا کے افرا دورجال ادرجاعتوں کے بارے میں یہ نعتہ الستًا ریٹے انہیں تاریخی واقعات برمبنی ہوتا ہے ادرفن تاریخ کا ہرواقعت و ماہر الیے تا کے اپن اپنی فرکر و نظر کے مطابات نکال سکتا ہے۔

"مقام صحابہ" بیں مجھے یہ دکھلا ناہے کہ رسول انڈسلی الدُّعلی محابہ کرام اس معللے بیں عام دنیا کے افراد و د جال کی طرح نہیں کہ ان کے مقام کا فیصلہ نری تا ریخ اور اس کے بیان کر دہ حالات کے تابع کیا جاتے بلکہ صحابہ کرام ایک ایسے مقدس گروہ کا نام ہے جورسول اللہ صلی الدُّعلیہ ولم اور عام امت کے درمیان الدُّر نفائی کاعطاکیا ہوا ایک واسطہ ہے ۔ اس واسطے کے بغیر نہ امت کو قرآن ہا مقد سختاہے ، منہ قرآن کے وہ مضابین جن کو قرآن نے دسول اللُّوسلی الدُّعلیہ وسلم کے بیان قرآن کے وہ مضابین جن کو قرآن نے دسول اللُّوسلی الدُّعلیہ وسلم کے بیان فرآن کے وہ مضابین جن کو قرآن نے دسول اللُّوسلی اللُّعلیہ وسلم کے بیان پر حجود دُّر اسے ۔ ( لنبیتی للناس مکانول البھم ) درسالت اور اس کی تعلیٰ تابعہ ۔ ( لنبیتی للناس مکانول البھم ) درسالت اور اس کی تعلیٰ علیٰ کارسی کواس واسطے کے بغیر علم ہوشتما ہے۔

بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سابھی، آپ کی تعلیات کوتام دنیا اور ابینے زن وفرزندا وراپنی جان سے دیا دہ عزیز رکھنے والے آپ کے بینچام کو اپنی جانیں قربان کر کے دنیا کے گوشہ گوشہ میں بھیلائے والے ہیں۔ ان کی بیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرت کا ایک جزیمہے۔ یہ عام دنیا کی طرح صرف کتب تاریخ سے بہیں بہچانے جاتے بلکہ نصوص قرآن وحدیث اور میرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے بہجانے جاتے ہیں ان کا اسلام اور شراج بت اسلام میں ایک خاص مقام ہے۔ یہی اس مقالمیں اسی مقام کو «مقام صحاب » کے عنوان سے بیش کرنا چا ہتا ہوں۔ اس کی ضرورت واہمیت قربہت زمانہ سے بیش کرنا چا ہتا ہوں۔ اس کی ضرورت واہمیت قربہت زمانہ سے بیش نظر بھی مگواس

سے پھنے کا ایسا توی وارعیہ جودومسے کا موں کومؤخرکریے اس میں اٹھا ہے اس دقت پدا ہواجب کہ بہناکارہ اپنی عمری جہترویں منزل سے گذررہا ہے قدی جواب دے عے ہی مختلف قسم کے امراض کاغیر شطع سلسلہ ہے، علم وعل بہلے ہی کیا مقا۔ اب جو کچھ مقا وہ می زخصت ہور ہا ہے۔ ان مالات یں یہ داعیہ قوی ہونے کا سبب موجودہ زمانے کے مجھ حوادث بیں یہ توسی کومعلوم ہے کہ امت سے گراہ فرقوں میں سسے ایک فرقه جوعهد صحابه ی میں سدا بو کیا مقاصحاب کرام کی ندان س کشاری سے بیش آنا ہے اور اسی بنابرعام امت محدمیاس سے منقطع ہے۔ مكرامت كے عام فرقے خصوصًا جم ورامت من كوابل السنة والجاعث سے نقب سے ذکر کیا جا تا ہے۔ وہ سب کے سب صحاب کرام کے خاص مقام اورا دب واحرام بمنتفى اوران كي عظيم شخصيتوں كوابني تنفنيات كانشانه بنانے سے گریرکرتے رہے۔ اور اس كوبٹرى ہے ادبی جھتے رہے مكائل س اخلات صحابة كے دقت دومتفاد چيزوں برظا ہرہے ك عل ہیں ہوسکتا ان میں سے ایک کو اجہنا دشرعی کے ساحد افتیار کرلنا ا دربات بها، وه می شخصیت کوبرت شفتید بنانے سے بالکل مختلف

بری برزنہیں ، خود قرآن کریم نے اس کی طرف دعوت دی ہے سورہ فرقان میں «عیادالرمن » کے عنوان سے اللہ لقالی کے منا کے اور نیک بندوں کی جوصفات بیان فر کائی ہیں ان ہیں سے ایک یہ ہی ہے والذین ا دا ذکر وا بآیات دید ہد مدھ بیخ وا علیما صُمَّا وعمیکانا : یعنی اللہ کے یصالی اور نیک بند ہے ہیات الہی براند ہے بہروں کی طرح نہیں گر بڑتے کہ بے تحقیق میں نیک بند ہے ہیات الہی براند ہے بہروں کی طرح نہیں گر بڑتے کہ بے تحقیق میں طرح اور جوم ایس علی کرنے ہیں ، بکہ خوب ہم حدید جھ کر بھیرت کے ساتھ کی کرتے ہیں۔

سین اسلام نے ہرچزا ورہرکام سے مجھ صدود مقرر کئے ہیں ، ان سے دائر ہے میں رہ کر کام سے جوہ صدود مقرر کئے ہیں ، ان سے دائر ہے میں رہ کر جو کام کیا جائے وہ مقبول و مفید سمجھا جا نا ہے صدود و امول کو آور کر جو کام کیا جائے دہ فساد قراد دیا جا تا ہے ۔

کون می خون کی سیخت کے استان اسلام اصول میں یہ بیش نظر کھی ہے کہ این آوا نائی اور وقت اس چیزی سخیت بر مرون نہی جائے جس کا کوئی نفع دین یا دنیا میں متوقع نہ ہو، فالی تحقیق برائے تحقیق اسلام میں ایک عبث اوف فول دین یا دنیا میں متوقع نہ ہو، فالی تحقیق برائے تحقیق اسلام میں ایک عبث اوف فول مل ہے ، جس سے برم کر رفے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیم دنیا میں فتہ اور فرائی ہے فصوصًا جبکہ کوئی الیسی فقیق و تنفقید ہو جس سے دنیا میں فتہ اور محکم میں ایک جائے کہ یں جس سے کوئی لائی بٹیا اس کی تحقیق اور در لیر بے میں لگ جائے کہ یں جس باب کا بٹیا کہ لا تا ہوں کیا واقعی ہیں ای اور اس کے لئے والدہ محر تہ کی زندگی ہے گوشوں بر را سرج و تحقیق کا بٹیا ہوں کیا واقعی ہیں ای کا بٹیا ہوں اور اس کے لئے والدہ محر تہ کی زندگی ہے گوشوں بر را سرج و تحقیق

کا زور خرچ کرے۔ دوسے شخصیوں پرجرم دسفید کے لئے اسلام نے جھادالانا مکیانہ اصول اور حدود مقرد کئے ہیں اوران سے آزاد ہوکرجی کاجی جاہے، جوجی جا ہے اورجی کے فلات جی جاہد لایا انکھاکر سے، اس کی اجازت بنیں دی۔ بہاں اس کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں، حدیث، کی جرے و تعدیل کی کما ہوں ہیں تفصیل کے سامقواس پر سجنٹ کی گئے ہے۔ ایکن اور ہے سے درآمد کی ، لائی رایری و تحقیق نام ہی ہے قینداوں ہزاد شفید کا ہے۔ اوراح سے اوراح سے ام اور صدود کی رعایت اس بیل کے ہراد شفید کا ہے۔ اوراح سے اوراح سے ام اور صدود کی رعایت اس بیل کے ہراد شفید کا ہے۔ اوراح سے اوراح سے ام اور صدود کی رعایت اس بیل کے

انسوس سے کہ اس زیاتے ہے بہت سے اہل قلم بھی اس سنے طرز تمنقیدسے مثاثر ہوگئے۔

بغیرسی دینی یا دنیوی فرورت کے بڑی بڑی شخصیتوں کو آذاد جری و تنقید کا بدت بنا لینا ایک علمی فدمت اور محرق ہونے کی علامت مجھی نے سی اسلان اُمت اور اتمہ دین برتو یہ بہتی سے بہت ذمانے سے جاری تی اب بڑھتے ہے اور اتمہ دین برتو یہ بہتی گئی ۔ اپنے آپ کو اہل السند والجائیت اب بڑھتے ہے ایک المن الم نے اپنی رئیرے سے قیت اور علمی توانائی کا بہترین معرف اسی کو قراد دے لیا کہ صحابہ کرا م ایک کا بہترین معرف اسی کو قراد دے لیا کہ صحابہ کرا م ایک عظیم شخصیتوں برجرے و تنقید کی تی اور کی کے اور دے ۔

بعض حفرات نے ایک طرف حفرت معادیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے بڑ مدی اللہ وحایت کا نام سے کرحفرت علی کرم اللہ وجہم اور ان کی اولا د

وشفتيرسك كام ليا-

منى تعليم يلك والد توجوان جوعلوم دين اوراداب دين سياداقت مدر سے درآمدگی ہوی نئی تہذیب کے دلددہ ہیں ، وہ ان دونوں سے منا ترہوئے ادران كي ملقول يس صحاب كرام فريرز بان طعن دراز بو في الحري اورصى ايرام جورسول التدسلى التدعليه ولم اور أمت مسلم كدركماني واسطم بين ان كو دنیا کے عام سیاسی لیڈروں کی صفت میں دکھا یاجا سے لگا، جو اقتدار کی جنگ كرت بين اورلي لي افرارك لي توري كركراه اورتباه كرت بن صحاب كام برتبر اكراه وقراكب خاص فرقدى عيب سامانا بهجا امآما سبعام مسلمان ان کی باتوں سے متاثر سبس ہوتے بلک تفریت کرتے ہیں۔ مگر اب بوند خودابل سنت والجاعث كبلاف ولكممالون مى كورك برا-ادربه ظاہر سبے کہ خدا ہے استراکر مسلمان محابر کرام ہی کے اعتماد کو كادبيه الديم من قرآن براعماد رسام، خدمت بر، ندن اسلام كيسى اصول ہے، اس کا بہ کھلی ہے دسی کے سواکیا ہوسی اے و يسبب بواجس نے ان مالات بس اس بوضوع برقم اعمانے کے سلے مجورکر دیا - والدالمستعان وعلیم المکلان ۔

# علط فيميول كالرك سبت

اس دورمیں جب کہ پوری دنیا ہیں اسلامی شعائر کی کھی تو ہیں فعاشی، عربانی ، حرام خوری، قتل دغارت گری اور با ہمی جنگ د جدال سلمانوں ہیں طوفانی رفتار سے بڑھ رہا ہے اور دشمنان اسلام کی ہر حکہ مسلمانوں ہر ملخار ہے اس وقت ہیں ان محقین نا قدین نے گڑے مردے اکھاڈنے اور سوئے ہوئے فنے بیدار کرنے کو اسلام کی بڑی فرمت کیوں سمجھاا س بحث کوچوڈ کریس تعام صحابہ میں اس چیز کی نشاندہی کرنا چا ہتا ہوں جوان حفرات کے لئے مغا لطم کا مبیب بنی اور بھران سے دور سے روگوں کے لئے بہت سے دین مائل سبب بنی اور بھران سے عل سے دور سے روگوں کے لئے بہت سے دین مائل میں مغالطوں کا ذرایع بن گئی۔

بات یہ ہے کہ ان حفرات نے حفرات میں دیجھا اور تا ریخ کی مجھے سقیم امست کی طرف صرف تاریخی روایات کے آئینہ میں دیجھا اور تا ریخ کی مجھے سقیم روایات کے آئینہ میں دیجھا اور تا ریخ کی مجھے سقیم روایات کے مجموعہ سے وہ حین مجھے ، وہی مقام ان مقدس شخصیتوں کے لیے جونے رکھ اوران کے اعمال وافعال کو اسی دائرے میں رکھ کہ بریجھا۔

قران دست کی نصوص اور است کے اجامی عقبرہ نے جوامتیا زصی ا كرام مى دات و معلىات كوعط اكيا ب وه نظر انداز كرديا كيا - ده امتيادى خصوصیت مفرات صحابہ کی یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان سب کے بارے یوفی التعنيم درضواعدكاء ادران كامقام عنت بوسف كااعلان كرديا اورمبورامت ف ال کی دات و شخصیات کواینی جرح و شغید سے بالا تر قرار دیا -ان کے مخلف مائل دمالک می سے مل کے لئے شری مدود اجبہاد کے دائرے سی کسی ایک كوترس كرا فتبادكر لساا وردوس كومرص واردس كرترك كردنا دوسرى چرسے اسسے سک کے مسلک کومرجوح قرار دیا کیا ہے اس کی وات اور تشخصیت نرمجروں ہوتی سیدا در نرالیاکر ناان کے ادب کے خلاف ہے۔ كبونكم احتام شرعيه يول فرض عب اور اصلاف اقوال كے وقت دوشفا جيروں برعل ناممكن سے ترعی ورسے كا دارى كے لئے اوال محلفہ سے محى ايك كواضياركرناناكريسي البشرطيك دومت كى دات اور شخصيت ہے بارسے میں کوی ادفی سے ادبی باکرشان کا پہلو اختیار ہی اما ہے۔

# فن ارس كادر م

ا دہرجوبہ تھاگیاہے کے صحابہ کرام رہ کی ذوات و شخصیات اوران کے مقام کا تعین صرف تاریخی دوایات کی بنیاد بر کرلینا درست نہدیں ، مقام کا تعین صرف تاریخی دوایات کی بنیاد بر کرلینا درست نہدیں ، کیوں کہ یہ حفرات رسالت اورا معت کے درمیانی واسطم ہونے کی حیثیت سے ازدوی قرآن دسنت ایک نماص مقام رکھتے ہیں۔ تاریخی دوایات کا

یہ درج نہیں ہے کہ ان کی بناریدان کے اس مقام کو گھٹایا بڑھایا جاسے اس كايه مطلب بركز بهيس بمحمنا جابية كرفن تاريخ بالمك نافابل اعتبارف به کارے زائے اسلام سی اس کی مرودت واہمیت واضح کی جائے گی) الكرمقيقت برسب كم اعتبارواعهاد كيمى مختلف درجات بوتين اسلام مي اعتبار واعتماد كاجومقام قرآن كريم اوراهادست تواره كات وه عام احاديث كالبس، جوحديث رسول كادرج ب وه اقوال صحابه کانس ـ اسی طرح تاری دوایات کے اعتماد اعتبار کامی وہ درصہ منس ہے جوفران وسنت استر سے سے ابت شدہ افوال صحابہ کا ہے۔ بلكمس طري بس قرآنى كے مقابل ميں اگر كسى غير متوا تر عديث سے اس کے فلات مجھ مفہرم ہوتا ہوتواس می نادیل واجب سے ، یا تاویل مجھ میں نہ آئے تونس قرآنی کے مفاہلی اس مدمث کا ترک واجب ہے اسی طرح تاریخی دوایات اگر کسی معلطے میں قرآن دسنت سے تابت شدہ کسی چرسے متصادم ہوں تو وہ بھا بلرقران وسنت کے متروک کیا واجب الناويل قراردى عاسركى خواه وه تاريخ اعتبارسي والمحتنى بى معتر ومستندروا باست بهول ـ

اعتبار واعتمادی یه درج بندی کسی فن کی عظمت واجمیت کو کھائی ان کے اس کے احکام کی عظمت کو بڑھاتی ہے کہ ان کے بنوت کے لئے اعتماد واعتبار کا نہایت اعلیٰ درجہ لازم قرار دیا گیا ہے، بھر بنوت کے لئے اعتماد واعتبار کا نہایت اعلیٰ درجہ لازم قرار دیا گیا ہے، بھر احکام شرعیہ میں میں تقییم کرکے عقاد اس احکام شرعیہ میں میں تقییم کرکے عقاد اس احکام شرعیہ میں تقییم کرکے عقاد اس احتمام احتمام کی میں تقییم کرکے عقاد اس احتمام کی میں تو میں کو دیا ہے۔

دلیل بھی کافی نہیں بھی کائی جسے کا تخطی التبوت اور قطی الرلالت نہوں باقی احکام علیہ کے لئے عام احادیث جو قابل اعتماد مند کے ساتھ منتقول بیوں دہ جسی کافی ہوتی ہیں۔

فن مارت مي اسلامي اسميت التي التي المين الميت كالمي الميت كالمي المين ال

قصص قرآن کریم کے علوم خمسہ کا ایک اہم جزر میں قرآن کریم نے ایام خیر اور اقوام سالقہ کے اچھے ہوئے میان کرنے کا فاص استمام فرا یا ہیت قرآن کریم نے جس طرح تاریخ وقصص کو بکیان فرا یا ہیں وہ ایک الوجھا انداز ہے کہ کسی قصہ کو ترتیب کے ساتھ اول سے آخر تک پورا بیان کرنے انداز ہے کہ کسی قصہ کو ترتیب کے ساتھ اول سے آخر تک پورا بیان کرنے کے کا خاص میں انداز ہے کہ کے کا خاص میں انداز کے اس کے کرنے میں کا ماد وہ فرا میا ہے۔ اور مون ایک میکر بنیں بکر بار بار اس کا اعاد وہ فرا میا ہے۔

اک دل بہلاتے کے منتفے کے طور پر پڑھا اور مشنا جاتا تھا۔ اسلام نے اول قوتا رکے رہے ہے خاص آ داب سکھاتے بھریہ بھر الایا کہ تا رکے بحیث تاریخ خودکوئ مقصد نہیں بلکہ اس کامقصد عرب دفیعت حامل کرناہ منمرت نناہ ولی اللہ فی الفوذ الکیری بعض عارفین کا یہ تول نقل کیا ہے کہ لوگوں نے جب تجوید و قرآت کے قواعد کا شغل اختیار کیا تو اس میں السے منہ کہ ہوگئے کہ ساری توج حود دن ہی کے درست کرنے بر رہنے تھی انمازی خوج اور نلاوت قرآن سے تذکر جواصل مقصد مقا اس کو قوت کر دیا۔ اسی طرح بعض مفسرین نے جب قصص پر زور دیا، اس کو قوت کر دیا۔ اسی طرح بعض مفسرین نے جب قصص پر زور دیا، اور اپوری تفضیلات تحصدین آوان کی کمالوں میں اصل علم فیران قصول میں کم ہوگئے۔

ببرطال قرآن کے علوم تمہ یں سے قصصی و تا ایکے بھی ایک اہم علم
ہوں کی تحصیل اپنی صد کے اندرواجب اور بہت بڑی طاعت ہے ، پھر
ذخِرة صدیف اور بیرت دسول المرصلی الله علیہ وسلم پرغور کیا جائے تو و ہ
پورا ذخِرة آی آنجمزت میں اللہ علیہ وسلم کے اتوال واعمال کی تا ریخ ہے اور
عدیث کے داویوں میں جب غلط کاریا جھوٹی صدیثیں بنانے والے لوگ
شائل ہوگئے تو پورے ذخیرة صدیث کے دوایمت کرنے والے داویوں کی
تا دی اوران کے صحیح اوراصل حالات کا معلوم کرنا صدیث کی صفاظت
تا دی اوران کے صحیح اوراصل حالات کا معلوم کرنا صدیث کی صفاظت
صفیان تورائی نے فرمایا کہ جدید داویوں نے جوٹ سے کام لیا تو

مم نے ان کے مقابلہ میں تاریخ کوسا منے کردیا ( الاعلان یا لتو سے الداری الداری

تاریخ کابر حصد می کالعلی صدیف کے دادان اور ان کے لفاعر تھے توی یا ضعیف بورنے سے سے ایک حیست سے صدیت کا حر رہماگیاہے اور انمر صدیث بی نے اس جھے کے ایکے کا ابتام فرایا اس کا نام بھی مشقل فن اسماررمال رکھا گیا۔ اس کے طروری اور واجب ہونے میں کسکو کا امریکا ہے۔علمار احت س حس میں نے راولوں برجرح وتعدیل کی محت کو عیبت میں دافل کرکے اعراض کیاہے وہ مرف اس صورت سے متعلق ہے جس مس مر و تعدیل کی صرور شرعه سے تجاوز کیا گیا ہو کے صرورت سے تھد عيب سي اوركى كورسواكرنا مقصور بوج والعدج ولعدل بن اعتدال والعان سے کام نہاگیا ہی ورنہ رواہ صریت کی خروری اورمعتدل منفید توالیسی فیز ہے کراس کے بغرد جرہ صدیت ہی کا اسار میں رہ سکا۔ جب کرکئی نیک دل السكان مفاظت مرت كي نيت سے علط كاريا ضعيف راولوں يرجورل منعدكرتا بعاده مدمث رسول كاعن اداكرراسيد

جرح دتعد بل مے مشورا ام بیلی بن سعید فطان سے بی نے جہا کہ آب فداسے نہیں فررتے کہ جن لوگوں کو آب کذاب یا غرز نفہ یا ضعیف کہتے ہی دہ قیا مت کے دور آب کے خلاف مخاصمہ کریں ، لوفر الے لیے کہ قیا مت کے دور آب کے خلاف مخاصمہ کریں ، لوفر الے لیے کہ قیا مت کے دور بہ لوگ بیرے خلاف احتجاج کریں - بہاس سے بہتر ہے کہ دسول لا مسلی الدعلیہ وسلم مجھ سے یہ مطالعہ فرما دیں کریری حدیث میں جن لوگ ل

محی بیشی کی بھی تم نے اس کی مدا فصت کیوں نہیں کی (سخاوی، درالم مذکورہ مده البته حفرات محدثين تے حس طرح اس مزورت كا احساس كياك مديث كے داداوں کی اوری عیان بین کی جائے، صادق کا ذہب تقریر تقری صعیف كوكمول كروام كالمي اسي طرق اسكام كوحددد شرعيس دمحف يسلنة عندسروری سرالط بھی رکھی ہیں جن کوما فظ عبدالرحن سخادی روتاری کے موضوع برايي متعقل كماب " الاعلان بالتوبيخ لمن دم الماري " مين تفصل سے بان کر دیاہے جن میں سیسے ہملی شرطصعت نیت ہے کہی داوی کا عبب طامركرنا، اس كوبدنام كرنافي نفيهم فصودته بوبكه مقصدام كي خواي ا ورصديث كى عفاظمت بودورك ربيركم مرث اس تشخص كيم متعلق بركام كياجاح حس كالعلق بى مديث ى ردايت سے ياكبى فرديا جاعت كے نفع نقصان سے ب اورس کے اظرارسے استخص کی اصلاح یالوک کا اس کے ضررمے با متوقع مورد ورند فضول كرسي كي عيوب كوشفله بناناكوي دين كاكام بنس ـ تيسرك يدكراس يسجى صرف قدر مزورت براكتفا مكرك فالان ضعيف ياغيركم سيديا دوايت كمون والاسع فرددت سير داندالفاظعيب سے احتمال کیا جلئے۔

اورجو بچھ کہا جائے مقدور بھر لدیں تحقیق کے بعد کہا جائے برت و لقد بل کے براسے امام ابن المدین سے بچھ لوگوں نے ان کے باب کے متعلق لوجھا کہ وہ روایت صریت یں کس درجہ کے ہیں ؟ تو فر ایا کہ یہ بات میرے سواکسی اور آ دمی سے لوجھو - مرکزان لوگوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ ہی

ی دلت معلوم کرنا چاہیے ہی آو بچھ دیم مرحصکا کر بیٹھ گئے سوچنے رہے اس کے بعد سرامھا کرفرما با:-

بردینی بات به داس کے اس کی اور منسون ہیں۔ کہتا ہوں کی وہ صوبیت ہیں۔

هوالذين، المناضعيف درستالهادي صلا)

برحفزات بن جودین کے دالد روایت مرمیت سفدیت تھے شردی کی رعایت کے جاری ہے۔ ان کے دالد روایت مدمیت سفدیت تھے شردی میں جا ہاکہ اس سوال کاجواب ان کی زبان سے نہ ہوجب ا مراد کیا گیا توادب دین کی رعایت مقدم ہوگئی حقیقت کا اظہاد کیا مگر مرف بقدر مردد تفالی میں مزورت سے ذائد ایک لفظ نہیں اولا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تاریخ کا وہ حصر میں کا لعلق حفاظت حدیث سے
ہے، لیعنی اس کے را واوں پر شفیدا ورجرے و تحدیل اوران کے مالات کابیان
بر آدان علوم خرور ہیں سے ہے جس پر حدیث رسول الله صلی الله علیہ و کم
کاحجت شری ہونا موقوت ہے اس لئے اس کے واجب اور خروری ہونے
میں کری کو کلام نہیں ہوستی ، اور تاریخ کا یہ خاص حصہ اپنی مخفوص اہمیت
کے بیش نظر و رضین سے نزدیک یہی ایک متقل قیم اسمارالروال کے ام موسوم
ہوکر علی کا کہ دیا گیا ہے۔ اب کلام اس تاریخ عامیں رہ گیاجس کوعرف عام
میں تاریخ مجاجا تا ہے، جس یں شخلی کا منات اور مہوطا وم علیہ السلام سے
میں تاریخ مجاجا تا ہے، جس یں شخلی کا منات اور مہوطا وم علیہ السلام سے
میں تاریخ مجاجا تا ہے، جس یں شخلی کا منات اور مہوطا وم علیہ السلام سے
ایکر اینے وقت تک تمام نریسی اور آسانی واقعات اقالیم عالم اور ملکوئ خوں
ادران میں پریا ہونے والے ایسے بھرے برے اوگوں کے خصوصاً انہوا موصلی اور و

ملوک دروسارکے عام اچھے برسے حالات دنیا کے انقلابات ، عبلیں اور فقط کا فقوات وغیرہ کا ایک جہاں ہو تاہے یہ تاریخ حکایات جمع کرنے اور رکھنے کا دستور توہیت برا ناہے ، ہر کمک ہر ضطے اور طبقے کے لوگوں ہیں اس طرح کی حکایات سینہ بین اس طرح کی حکایات سینہ بین اور کچھے کا بین سی منقول جلی آتی ہیں ۔ لیکن عام طور کی حکایات سینہ بسینہ بین اور کچھے کا بین سی منقول جلی آتی ہیں ۔ لیکن عام طور براسلام بیلے یہ بغیر سینہ بین منقول ہیں سائی باتوں اور انسانوں اور کہا ہوں براسلام بیلے یہ بغیر سینہ بینے مراب کے دنہ تھا۔

اسلام نے دنیا بیں سیسے پہلے ہی دوایت کے لئے سدوانادی فردر اوراسی شقیح و تحقیق کو فروری قرار دیا قرآن کریم نے خود اس کی ہوایت کی -اوراسی شفیح و می موایت کی میں بنت ایج فت نبینوا -

اب می کوئی غیرمعبرا دمی مهارے باس کوئی جرلائے آواس می تحقیق کرلی ہے۔

رسون النّرسلى النّرعليم كى تقليمات اوراً ب كے اقوال وا فعال كو كابوں بس منفسط كرتے والوں نے اس فاص طراق كے ايك سے زياد دُنون مناديتے حس سے مدبث رسول النّر عليه والم كى عفا طت تو ہوہى كئى ۔ مناديتے حس سے مدبث رسول النّرعليه والم كى عفا طت تو ہوہى كئى ۔ دوسرى جيزوں بين مجھى نقل وروايت كے اصول بن كئے ، دنيا كى عام تاريخيں مجمى جومسلانوں نے لكھنا شروع كين ان ين مجى جات مك مكن ہواان .... اصول روايت كى رعايت ركھى كئى ۔

اس طرع اگریه مها ما سه آدادی برا اند بهدن کرداری ایک معترستند من کی حشیت دست دلید مسلمان بی بین برسام اول بی می در ایک استین من کی حشیت دست دلید مسلمان بی بین برسام اول بی می در ایک استین

اوراس کی تنرقیح کاسی دیا - ملماء اُمت عجوں نے قصص الانبیاد اور بھر دوایات مدیث کو بہت ہی جہلنوں میں بھان کر نہ مرت جوٹ سے کو الک لک کردیا ، بلکر پی اور معتبر دوایات بیں بھی درجات اعلیٰ وا دن قام کر دیئے۔ اور معتبر دوایات بیں بھی درجات اعلیٰ وا دن قام کر دیئے اور معتبر دوایات بیں بھی درجات اعلیٰ مکر کے مثل جزر مدری نباکر دین کی یہ اہم خدمت آنجام دی۔ انہیں بھرات نے عام تاریخ عالم ملکوں اور یا بین کے می آمی کی محمد اور اگا برعلیٰ موفقہاء احت قد جمید دل فرائی اور برج براے ایم محدمیث دل فرائی اور برج براے ایم محدمیث دل فیسراور اکا برعلیٰ موفقہاء احت نے مختلف افواع واقت ام کی تاریخیں تھیں۔ جن کی مجھ تفصیلات ما فیسط نے بالرحمٰن سخاوی نے اپنی کی اس الاعلان بالنوبیخ لمن دم الماریخ کے فرائی میں یہ خود آیک دلجیپ اور مفید مجموع اور قابل دید مظالم سے مرک بیاں اس کے نقل کرنے کی مخاتش نہیں۔

میرامقعدیها اس کے ذکر سے صوت اتنا مے کا علماء امت نے صوت اس صفحہ تاریخ برنس بنیں کی جس کا تعلق حفاظت ادر دھال حدیث صوت اس صفحہ تاریخ بخرافیدا در طوک ومثامیر کے حالات اور انقلابات وحوا دست کے اسکھنے برسمی ایسی ہی توجہ دی ادر ہزار ہا جو ٹی بڑی انقلابات وحوا دست کے اسکھنے برسمی ایسی ہی توجہ دی ادر ہزار ہا جو ٹی بڑی مقام کا جی بہت ہوتا ہے کہ اسلام بین اس تاریخ کا بھی ایک مقام ہے میں کے ساتھ افسان کے بہت ہے دینی اور دینادی وائد وابستہ ہیں۔ حال ما انتخاب کے بہت ہے دینی اور دینادی وائد وابستہ ہیں۔ حال ما انتخاب کے بہت ہے دینی اور دینادی وائد وابستہ ہیں۔ حال ما انتخاب کے بہت ہے دینی اور دینادی وائد وابستہ ہیں۔ حال ما انتخاب کے بہت ہے دینی اور دینادی وائد وابستہ ہیں۔ حال ما انتخاب کے بہت ہے دینی اور دینادی وائد وابستہ ہیں۔ حال ما انتخاب کے بہت ہے دینی اور دینادی والی میں انتخاب کے بہت ہے دینا ایک انتخاب کے بہت ہے دینا انتخاب کی اسلام کے اتوال جمع فرمائے ہیں۔ کے نوائد دفضائی اور ان کے بہت ہے دینی اور دینادی کے انتخاب کے فرائد دفضائی اور ان کے بہت ہے دینا میں انتخاب کے نوائد دفضائی اور ان کے بہت ہے دینا میں انتخاب کے نوائد دفضائی اور ان کے بہت ہے دینا میں اسلام کے اتوال جمع فرمائے ہیں۔ کے نوائد دفضائی اور ان کے بہت ہے دینا میں اسلام کے اتوال جمع فرمائے ہیں۔

# اسلام مين فن نارخ كادرجية

فن ادی کے فضائل اور قوار من کوسخادی سے بری تفصیل سے علمار وظهارك اقوال سي ابت كيا ها ان يس سب سي الا اور جامع فالده عبرت ماصل كرناد دنياك عوص وننرول اورحوادث والقلابات سددنياكى بعاثباتى كاسبق لينا ، اخرت كى فكركوس يزون يرمقدم ركهنا ـ ا در الدلغالى كالميم فدرت ادراس كالغالت واحسانات كااستحضار انبيارا ورصلحار امت كاوال سے قلب كى تورانيت اوركفار وفيار كے انجام برسس عرب ماصل مرك كوومعيت سے برم زكا ابتام محار سالقين كے بخرلوب سے دين وذيا میں فائدہ اصانا وغیرہ ہے۔مگرفن تاریخ کے اسے فوائد وفضاً بل اوراس کی اتنی بڑی اہمیت کے با دجوداس فن کویہ مقام کی سے بہی دیاکہ شراحیت اسلام کے عقائدواحکام اس فن سے حاصل کنے عائی ۔ حلال وحرام سے میاحت پس تاری دوایات کر حجت قرار دیا جائے۔جن مشائل کے تبوت کے الت فران وسنست اوراجاع وتياس ك شرى دلالى فرورت مهدانان تاریخی دوایات کوموند مانا جائے یا تاری دوایات کی بنار برقرآن وسنت یا

اجاع سے تابت شدہ مرائل مرکسی شک وتب کوراہ دی جاسے۔ دجرير بهدكر اسلاى ماريخ الرجر ذمانه جا الميت كا ريول كى طرح بالكل بي سندنا قابل اعتباركها نيال بيس بلك بلاء ابست في تاريخ مين مجى مقدور مراسول روايت كى دعايت كرك لسے متندومو برنانے كى كوش كاسب لين من الريح كے مطالعے اور اس سے لمين متقاصدي كام لينے كے وقت دبانوں كولظراندازيس كرناچا منے اور عب فيان دوباتوں كولظراندادكيا وونن تاديخ كوعلطاستمال كرك بهت سي كمراه كن معالطون بسلام وسكاس روابات مربث اور وابات باری است به کدرول الدسی الشرعلیم کی مين دين اسمان كا فرق عظم العاديث يعي الحاديث الحال واعال كوس صحابى في منايا دي اس كو اس كو محكم دسول صلى المديد المراسلم خدای ایک امانت قرار دباسه ص کا مت کو بینجانان کی ذمه داری هی دسول الدسلى التناعليه وسلم في الدمث وفراياب، مبكغواعنى ولواسبيت لینی مسیری ا ما دیث امست کوبہنی دواگرمیروه ایک آیت ہی ہو۔ يبال آبت سے آبت قرآن بھی مراد ہوسی ہے معرفت کام سے طاہر يرسي كراس سعمراد آب كى احاديث كى تبلغ سے اور ولوا كي مسعمراديد ب كراكري وه كوى مختر كلي ي در معرفية الوداع معضيم من ارتباد فرايا در فلیلغ الشاهدالغائب معاضرت بیری بر باش عالمین تک بینجادی .

المخفرت في الدُّعليه ولم كے ان ارتبادات كے لعدى محابى كى كيا مجال مقى كرآب كے كلمات طيبات ما اپنى آنكى سے ديکھے ہوئے اعمال وافعال کی بوری بوری حفاظت ندکرتا اور است کوبینی نے کا ابتام ندکرتا - اس سے علاءه شى كريم سنى الدعليه والم كے سامق صحابة كرام اكوجودالبان مجست تھى اس كو مرت مملان بيس كفاريمي جانسة اورجرت محساته اعرات كرتي بس وہ آئی وضوکا مستعل بانی بھی زمین برنس گرنے دینے شھے لیے بھروں ا درسینوں پرسلتے تھے۔ ان کے لئے اگر حدیث کی مفاظت اور سینی کے احکام مذکورہ بھی نہ آئے ہوئے تیے ہے بھی ان سے بدکھیے تصورکیا میاسک آتھا کہ بدلگ جوا مخفرت ملی الدعلیہ دم کے جسد میادک سے علی ورنے والے یا لوں کی سے ترایے ملوسات کی مان سے زمادہ مفاظت کریں ا درجوا سے والا محمتعل بافى كوضائح نهدف دي وه لعليات رسول ادر آپى اماديث ى حقاظت كالبيام ندكرتے ؟

فلاصد بہدے کہ اول تو قود صحابہ کوام کی والہانہ مجبت اس کی داری ہی کہ ایک ایک کی ایس کہ ایک مدیث کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کریں ، اس پر مزید آپ نے احکام مذکورہ جاری فرما دیئے۔ اس لئے ایک لاکھ سے زائد تعدادی یہ فرشتہ صفت مقدس جاعت صرت ایک ذات دسول کے اتوال دا نعال کی حفاظت اوراس کی تبلیغ کے لئے مرکزم عمل ہوگئی ہ

ظاہر ہے کہ بہات مرجی دور سے بڑے سے بڑے یادشاہ کو نصیب ہوئی ہے ہے۔ اس کی ہرابت کو ہے نہ مخفرت کو اس کی ہرابت کو عفور سے سن کر جہنیہ یادر کھنے کی اور سے وگوں کے بہنچانے کی ہی کو فہم ہو ۔ عفور سے سن کر جہنیہ یادر کھنے کی اور سے وگوں کے مالات، ذمائے کے انقلابات بادشاہوں کے واقعات ملکوں اور خطوں کے حالات، ذمائے کے انقلابات دلی ہے کہ ان کو اور ایر بہنچا نے کا بی کے کہا تھ مرور دیکھے سے جاتے ہیں می کری کو کیا پڑی ہے کہ ان کو اور ایر بہنچا نے کا بی ۔

فلاصدر سے کر حرب دسول ملی الد علیہ وہم کوجونکہ اصام شرعیہ میں علی قرآن کا درجہ دیا اور حجت شرعیہ بنانا الد انقائی کو منظور تھا۔ اس لیے اس کاست بہلا درایہ صحابہ کرام کی اس نا قابل قیاس محبت واطاعت کو بنا دیا۔ جوظا ہر سے کہ دنیا کی کہی دوسری شخصیت کو حاصل نہیں اس لیے تاریخی واقعات و دوایات کو کسی حال وہ درجہ حاصل نہیں ہوستی اجود قابا حدیث کو حاصل ہے۔

رسول الدسلى الدعليه ولم اس برمامور تھے كر قرآن اور القيات رسالت كو د تبا كے كوشہ كوشہ كر شر بك اور آنے والى نسلون تك بہنچا ہيں اس كاليك قدرتى انتظام توصحابہ كرم كى والها مه محبت كے دريعه بهو كيا دومرا قافن اشظام نها بيت حكيانه اصول بررسول الدسلى الدعلية ولم نے برفرا كم قافن اشطام نها بيت حكيانه اصول بررسول الدسلى الدعلية ولم نے برفرا كا كم الد عليه ولم الله مسلم الله على برفرض كرتے كہ يكي د بن كى بات رسول الله صلى الدعلية ولم سے سنيں باعل كرتے د يجھيں وہ امت كو بہنچا ہيں دومرى طرف اس خطره كا سى سديات كياج كيى قافدان كے عام اور شائع كرتے ميں طرف اس خطره كا سى سديات كياج كيى قافدان كے عام اور شائع كرتے ميں

عادة بين آتاب كونفل وونفل بن بات كبين سه كبين بهوين عاقى بها اور اصل حقيقت غائب بوجاتى سهد اسس كا انتظام آب ني اس ارت اد سهد سهد ما يا :-

من كذب على متعين افليليم لين جوني مان بوهيكرميرى من كذب على متعين افليليم من كذب على متعين افليليم من كان المتعين افليليم من المناد مقعده من المناد

ترسمي لينامامي كاسكانه بمه

الم بخاری فرمایا که ایک لاکه صدیت محیج اور دور لاکه غیرمی، مفظیادی انبی سے محیج بخاری میں مفظ یادیں انبی سے محیج بخاری کا اسخاب کیا ہے ، خانج رمیح بخاری میں کل غیرم کردا حادیث جارم ارمی .

المم ملم في في الكرس في الكواهاديث سو التحاب كرك المحال ملم ملم في التحاب كرك المحال من المحاب كرك المحال المحاب المراب المحاديث في مكرد من من المحادث في مكرد من المحادث في

الدداؤد وللتعالى كميس في رسول النيسلى الدعليه وسلم كي التي لاکھ اوادیت بھی ہیں جن میں سے ارتخاب کر کے سنن مرتب کی ہے ، جس میں جار شرار اها دیث بین،

الم احريف فراياكس تعسنداحرى احاديث كوسات المحوياس بزاراهادیت سے انتخاب کیاہے،

اس طرح فدرتی اسباب اور رسول الندسلی المندعلیه و تم محصیانه انتظام كرسايه يس، احاديث رسول الدسلى المدعليه وسلم كى دوايات عديث، ايك فاص شان احتياط ك سامق مع بوكركمات الدك يعدد ومسكر درج كي جن سرعی بن کئی ہ

الجيول كراول تولوكول كوعا وقالع اورحوادت كويا درص

ليكن وبياكي عام يار كالونديدهام عاصر ل بوسكتا تها عند الله المران كولوك بحرال كولوك بحرال

كا أناابهام كرنے كى كوى دج نبسى عى،

دوس کرتب تاریخ کی تصنیت کرنے والے اگر تاری دوایات کو اس معیادیر جانجے عن بردوایات مدیث کوجا بحالولاسے اوراتی بی کری منعتد ومحقیق سے سامھ کوی تاریخی روایت درج کماب کرتے تو دخرہ مدیث مين اكرمارالكه تن مارم اركا اسخاب بواعقالو تاري روايات س وه مارسوهي مدرسى-اس طرح سالوسے فیصد باری دوایات نیامسیا ہوماتی اوربہت سے دسی دسوی فرانرخوان دوایات سے متعلی تھے وہ مفقود ہوجا ہے۔

بن دج ہے کہ آئمہ حدیث من کا آئیں حدیث بن اصول معتمر علیہ کا درجہ رکھتی
ہیں ۔ ان میں وہ جن داولوں کو ضعیف قرار دے کران کی دوایت چور دیتے
ہیں ۔ وہ تاریخ کے میدان میں آتے ہیں توان ضعیف داولوں کی دوایات
میں شامل کا اب کرلیتے ہیں ۔ واقدی اور سیف بن عمر دیفیر وکو انمہ حدیث نے
حدیث کے معاملے میں ضعیف بلکہ اس سے بھی ڈما دہ مجروع کہ اسمے مگر داری فی
معاملات مغاذی وہر میں وہی انمہ حدیث ان کی دوایات نقل کرنے میں کوئی
دکا در معموس نہیں کرتے ۔

حدیث اور تاریخ کے اس فرق کو ان حضرات نے بھی اپنی کما لوں میں تسلیم کیا سبے جبہوں نے تاریخی دوایات کے مجروسہ صحابہ کرام نما مقام متعین کرنے اوران کی شخصیتوں پر الزانات نکانے کا غلط راسته اختیار کیا ہے اس فرق پر مزید مجن کی طول دسینے کی طرورت نہیں۔

فلاصدیہ ہے کہ عام دنیا کی تاریخ اوراسیں مدون کی ہوئی کہ بین فن مدیث فقہ یاعقا ندی طرح شراعیت اسلام کے عقاد واحکام سے بحث کرنے والا کوئی قن بنیں ہے جس کے لئے روایا مت کی تنقیج و تنقید کی سخت فرورت، ہو اور کھرے کھوٹے کو ممتا کہ کئے بغیر مقصد ما جس لئے بن تاریخ بن اور کھرے کھوٹے کو ممتا کہ کئے بغیر مقصد ما جس لئے بن تاریخ بن ہرطرح کی قوی وضعی فا ور سے وقتی دوایتیں بغیر نقد و تبعی کے جرح کر دینے میں کوئی مضا کھ بہتی سمجھا گیا ۔ علوم قرآن وسنت کے ماہر و ہی علمار ج تنقید و تحقیق اور جرح و لقدیل سے امام ما لئے گئے ہیں۔ جب فن تا دینے ہرکوئ کی تصنیف نکھتے ہیں تو اگر جے زمانہ جا ہا ہم ما کے گئے ہیں۔ جب فن تا دینے ہرکوئ کی خرص کے مرو یا افراہوں کے صنیف نکھتے ہیں تو اگر جو نی تا دینے ہرکوئ

اورا فناتون كوابى كماب مس مگرنس ديسي بكرا صول دوايت كالحاظ دفي ہوئے مندکے ساتھ دوایت تقل کرتے ہیں اسی لیے اسلامی تاریخی تاریخی مينيتسي عام دنياكي تاريخوں سے صدق واعداد كے اعتبارسيے أيك مناذ مقام رمی بی سکن ارس و ورادان کے مالات کی جوان بن اوراس جرى ولعدل سے كام بس ليے وفن مدست وعروس استعالى كا الى ہے جساك اورع ص كاكياك اكرفن تاري س اس طرع ك جمان بن ك ما ل تنالوت فيعد ارك دناس كم بوعاني اورجو توامر عرست وحمت اوركارب عالم ك اس فن سے والستہ ہيں ان سے دنيا محروم ہوجاتی - دوسے جكر عقائدواحكام ترعيه كے مقاصداس سے داب تربيس، اواس اصاطو سفیدی طرورت می بین تھی اس لنے صدیت اور جو سے دلعدی کے انکہ نے بی من تاري سي توسع سي كام ليا - ضعنيف دقوى اور لقر عرفم مرطرات ك لوكول كى رداس اس سی محک دوں۔ خودان مفرات کی تعرکات اس برسا بدیس-صريث واصول صريت كم مشهورا مام ابن صلاح في ابن كا

علوم الحديث مي فرمايا ،

وغالب على الاخباريين الاكثاروالتخليط فيما يروينه (علوم الحديث صلي)

مورضن میں یہ بات عالب ہے ك دوايات كره . مح كرت بس من س متحتح وتقيم برظرح كى دوايات خلط ملط ہوتی ہیں۔

تدریب الرادی مید میں سیوطی نے سی لجدید یکی بات رکھی ہے ارسی

طرے فتے المغیث وغیرہ میں بھی ہی بات نقل کی گئی ہے۔

این کیرجوهدیت وتفسر کے بہورامام اور بڑے ناقد محروف ہیں روایات
میں تنفید کو قیق ان کافاص امتیا نری وصف ہے۔ مگر جب ہی بزرگ
تاریخ برکتاب البدایت والنہایت ہے ہی تونفید کا وہ درجہ باقی بہی دما۔
خود البدایت والنہایت میں حب لد ۸ - تعض نادی روایات درج کو کے لئے
کے لبد لیجھے ہیں کواس کی صحت میرے نزدیک مشتبہ ہے مگر مجھ سے
بہا بن جریر دغیرہ یہ روایت نقل کرنے آئے ہی اس لئے میں نے بھی قال
بہا بن جریر دغیرہ یہ روایت نقل کرنے آئے ہی اس لئے میں نے بھی قال

ظاہر بھے کہ کسی حدیث کی تحقیق میں وہ یہ ہر کر نہیں کہ سکتے کہ اس کی صحت شنبہ ہوئے ہے یا وجود جو نکہ پہلے کہی بزرگ نے انحفاہ اس کی صحت شنبہ ہونے ہی کا ایما مقام عقا کہ اس میں ابن کشر نے اس اس کی تر سنع کوجا بر قراد دیا ۔

تر سنع کوجا بر قراد دیا ۔

اوریہ اس کے یا وجود سے کہ اہی کیرنے البرایۃ بیں بہت سے مقابات پر طبری کی دوایت پر تنفیر کرکے دد تھی کر دیا ہے۔ یہ سب یا تیس اس کی شہادت ہیں کہ فن تاریخ میں ان حفرات نا قدین نے ہی ہی مناسب سمجھلہ کے کہی واقع کے متعلق حتی دوایات مہلی ہیں ، سَب کوجی کر دیا جائے ان پر جرح و تعدیل اور نقد و تبضرہ اہل علم کے لیے جھوڈ دیا جائے۔ اور سیمی خاص شخیص کی اتفاقی عملی ہیں بلکہ تمام ائم نن کی سوچی مجھی دوش سیمی خاص شخیص کی اتفاقی عملی ہیں بلکہ تمام ائم نن کی سوچی مجھی دوش تاریخ میں صعیف وسقیم دوایات کو بلا تنفید

### وكركروبناكوي عيث سي

کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان دوایا ت سے دین کے عقامریا احکام مشرعیہ تو نابت کرناہیں ، عبرت ونصیحت اور تجارب اتوام وغیرہ کے وائر ماصل کرناہیں، وہ اوں بھی ہوسکتے ہیں ، اوراگر کوی شخص ان ایک دوایا ت سے کسی الیے مسلم ہرنا تدلال کر ناجا ہنا ہے جس کا تعلق اللی عقامتہ یا احکام علیہ سے ہے تو اس کی اپنی ذہر داری ہے کہ دوایات کی "سفتہ اور راولوں پر جرح ولقدیل کا وہی فعالے اطرافتیا دکرے جو حدیث کی دوایات میں لازم و فروری ہے ۔ اس کے بغیر اس کا استدلال جائر ہمنیں اور یہ کہنا کہ کسی مراح تھے اور امام حدیث کی اب تاریخ میں یہ، روایت درج ہے اس کو اس ڈیم داری سے سبکہ وش نہیں کرتا۔ اس بات کو اس مثال سے بھی کے ان کم مجتہدین اور فقہا رامت اس بات کو اس مثال سے بھی کے ان کم مجتہدین اور فقہا رامت

اس بات کو اس مثال سے بھینے کہ انمہ مجبہدین اور فقہا راست میں بہت سے الیے حفرات بھی ہیں جونن طب کے بھی ماہر ہیں جیسے امام شافعی وغیرہ اور لعض حفرات کی تصافیہ عن بھی فن طب ہیں موجودی سے حفرات اگر کری طب کی کمائی ہیں اسٹیار کے فواص و آثار بال کرتے ہوئے یہ مخریر ہوئے یہ کھیں کہ مثرامی میں فلاں فلاں خواص و آثار ہوتے ہیں، خزیر کے گوشت پوست اور بال کے فلاں فلاں خواص و آثار ہیں ۔ بھرکوئی آدئی طب کی کمائے بسی ، ان کے کلام کو دیکھ کہ ان چیزوں کو جائز قرار دسین طب کی کمائے بسی ، ان کے کلام کو دیکھ کہ ان چیزوں کو جائز قرار دسین سے اور بال میں یہ کہے کہ فلاں امام یا عالم سے اپنی کمائے سے اسکا کا یہ استدلال اور و بال اس کا یہ استدلال اور و بال اس کا یہ استدلال اور و بال اس کا یہ استدلال

درست بوكا ، ادريه كوى قرضى مثال بى نبس بشيخ حلال الدين سيوطى امت كم كسي برك عالم بن علوم شرعيس سي سايدكوى فن بنين جوا جس بران می تصانیف بول، ان می بزرگی اور تقدس می کو کلامین مكرموصوع طعب بران مي تصنيف كماب الرحمة في الطعب والحكمة ديجه النجة اس من متعدد امراض كے علاج اور منافع كى تحصيل كے ليخ جستے ستجھیں، ان میں بہت ہی حام جزی سائل ہی، اب اگر کوی شخص اس كماب كے حوالہ سے ان كو جائز تابت كرتے ليكے اورسيوطي كى لمرت اسك مسوب كرسك توكياكوى يمطح الحواس آدى اس كودرست باوركرسكا ہے \_ اسى طرف ورببت سے علمار فعہار جن كى تصافيت فن طب دغروس بس \_ سب میں حرام بیزوں کے خواص وا تا راورطراتی استعمال ذکر کیاجا تاہے خون اورانسانی بول وبرا د ا ور ... شراب اور منزمینی میزول بر وال الكھے جاتے ہیں اور اس جگہ وہ اس كی عزورت محسوس بنیں كرتے كران كا مرام یا تعبس ہونا مجی اس جگہ تھوری کیونکہ یہ موضوع طب سے فاردی ہے اور دوسری کتب میں میان موج کاسے۔ ان کی کتب طب سے کوئی دی مرام ميزون كوان كانام كرملال كرف ليك تواس ين قعودان كايا علام سوطی کا بہیں، کر ابھوں نے فن طیب کی کیاب میں حوام اشیار کے حوال كيول يحصه وكونكم اس فن كامقتضا اورموضوع بى يرسه كرسب ويرون كم حواص والماديكه والدي المال مرام مو يه كالحبث كالمراقع اللي ، ادرجال اس كاموتع به وه ان كے حوام بونے كو ركو على بى ،

قصوراس عقلمندكا به جواس حقيقت كونظرا ناذكر كي طبى كتاب حلال وحرام سے مرائل اللے لگے۔ اس لویل تہیں کے بعدین لینے اصل موقع كلام كى طرحت آيايوں كرمن حفرات نے مشاجرات صحاب رليني صحاب كرام كے باہمی اخلافات) كے متعالم كوتار يخى روايات سے جيكاتے اور انہيں كى بنياديران كرفيصي صادركرن كابرا الحقاياب ان كومغالطهين نگاہے کہ یہ تاری روایات من کیالوں سے لی کئی ہیں ان کے مصنعین بڑے تقرعلام اورصديث ولفسرك امام مانے كتے بين-اس برغور بيس كياكمده اس كياب مين عقامة اور اعال شرعب كى محث لي كريس معه ، بلكون أي كى كاب لى دوايات بلامس سى محمع دستيم برطرى كى روايات بلاسفيد بمح كردسين بي النفاكر في كالمعمول معلوم ومعروب بال الركوي م ان سے عقیدہ یاعل کامید ایاب کرنا جاہے آوروای اوروای کی محدد تفیدویس اس کی این دمرداری سے - وہ ایمرن اس سے بری ہیں ، علمار محققين نے اس كولورى طرح واضح كرديا ہے كو عقائر واعال توي كرموا مليس ارمى روايات جوعم الملحظ وسعيم معترو عرمضر كالمحلوط مجوعم بوتى بن ان كونه ركى مسكرى مسكرى مندس سا ما ما سكا ها ما ما الما مع نهايين محدثان سے استرلال کرکے کوی مسکر ترعید تا بت کیا ما سکا ہے۔ ات دیجینا بر سے کر مشاحرات صحابہ کا سئلہ کوئ عام تاری سکا

## صحابدا ورمثاجرات صحابر كالمرسكل

پری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام دخ کی معرفت، ان کے درجات اور ان میں بیش آنے والے باہمی اختلافات کا فیصلہ کوئی عام تاریخی مشکہ نہیں بلکہ معرفت صحابہ توعلم صدیث کا اہم جن ہے جسیا کہ مقدم اصابہ میں حافظ ابن مجرم نے اور مقدم استیعاب میں حافظ ابن عبد الراحم نے دفعات سے بیان فرایا ہے۔ اور صحابہ کرام رض کے مقام اور باہمی تفاصل و درجات اور ان کے درمیان بیش آنے ولئے اختلافات کے فیصلہ کو علما مراکمت نے اور ان کے درمیان بیش آنے ولئے اختلافات کے فیصلہ کو علما مراکمت نے عقیدہ کا مسلم ترا دریا اور سمام کتب عقائد اسلامیہ میں اس کو ایک مشقل باب کی چنیت سے بھا ہے۔

ایسا مسلم جوعقا سراسلاتی سے متعلق ہے اور اسی مسلم کی بنیاد بربہت سے اسلامی فرقول کی تقیم ہوئی ہے۔ اس کے فیصلے بیلئے بھی ظاہر ہے کہ قرآن دسنت کی نصوص اور اجماع است جیسے شرعی بجت در کا دہیں ، اس کے متعلق اگریسی دوایت سے احدال کر ناہے تو اس کو محد تا نہ اصول تنقید بربر کھ کر لینا واجب ہے۔ اس کو تا رکی دوایتوں میں ڈھونڈ نا اوران پراغتیاد بربر کھ کر لینا واجب ہے۔ اس کو تا رکی دوایتوں میں ڈھونڈ نا اوران پراغتیاد بربر کھ کر لینا واجب ہے۔ اس کو تا رکی دوایتوں میں ڈھونڈ نا اوران پراغتیاد بربر کھ کر لینا واجب ہے۔ اس کو تا رکی دوایتوں میں ڈھونڈ نا اوران پراغتیاد بربر کھ کر اینا واجب ہے۔ اس کو تا رکی دوایتوں میں ڈھونڈ نا اوران پراغتیاد بربر کھ کر اینا واجب ہے۔ اس کو تا رکی دوایتوں میں کرتا ہوں کہ اور معتر علیار

صدبیت بی کی رکھی ہوئی کیوں بہوں ان کی فتی جینیت ہی تاریخی ہے جس میں صحیح وسقیم دوایا ہے جمع کر دینے کاعام دستوریدے۔

یہی وج ہے کہ حافظ حدیث امام این عبدالبر سے جرمعرفت صحابہ کے موفوع پر اپنی بہترین کتاب، الاستیعاب فی معرفیۃ الاصحاب، کھی تو علمار امست نے اس کو بڑی قدر کی نظر سے دیچھا می اس میں مثابرات صحابہ کے متعلق کچھ غیر سفند "ادکی دوایات میں شابل کر دیں تو عام علمارات اور انکہ حدیث نے اس علی کو اس کتاب کے لئے ایک برنما داغ قرار دیا۔ حجی صدی ہے کہ دو حالے مام حدیث ابن عملان جن کی کتاب کوم الحدیث امول حدیث کی دوح مانی گئی سے اور بعد کے آنے والے محدثین الحدیث امول حدیث کی دوح مانی گئی سے اور بعد کے آنے والے محدثین کے اسی سے اقتباسات لئے ہی دوح مانی گئی سے اور بعد کے آنے والے محدثین کے اسی سے اقتباسات لئے ہیں جب این کتاب کو انتا لیسیویں باب ہیں رہن کو بعنوان انواع سکھا گیاہے) معرفت صحابہ دو موان ادر علیہ ماجمین پر کلام کو بعنوان انواع سکھا گیاہے) معرفت صحابہ دو موان ادر علیہ ماجمین پر کلام کرتے ہوئے سے لئے ہی ہو سے کھے ہیں۔

معرفت صحابه ایک براعلم عرف سن براس الدگوں نے بہت بہت المانیعت محمی بی اور ان میس سیدسے افضل واعلی اور سب مصر بارہ مفید کہ آب الاستعاب سے ابن عیدالبرس کی اگر اس کو یہ بات عیب دار منرکر دستی کہ اس بیں بات عیب دار منرکر دستی کہ اس بیں هان اعلى الماليوق الن الناس فيدكتباكتيوة ومن احتما واكثرها فوات المستحاب الاب وكتاب الاستحاب الاب عبد البرلولوكما شانه به من ابواده كثيرا عما شعبر بين المصحابة وحكا يان له

عن الاغباريين لاالحدثين وعالب على الاغباديين الاغباديين الاكثاد والتخليط فيما يروويند - وعلوم الحديث ٢٩٢) طبع المستوريخ المستوريخ المستوريخ

مشاجرات محابہ کے متعلق ارکی دوایات کو درن کو دیا ہے جی دیا ہے کے درن کو دیا ہے جی دیا ہے کی محدثان بر دوایت پر مدار بہیں رکھا اور یہ طاہر ہے کہ مورفین پر غلبہ اس کا ہے کہ بہت روایات جی کہ دری جا کیں ۔ جن کی روایت می معیر غیر معیم روایات خلط ملط معیم جوتی جیس ۔

اسی طرح علام میوطی دھ نے تدریب الرادی میں علم معرفت صی بر کلام کرتے ہوت ابن عبدالبر کی استیعاب کا ذکر تفریبًا اس الفاظ میں کیا ہے جوابن صلاح کے اصول مدیث سے اوپر نقل کے گئے ہیں جس میں مثابرات محابہ کی بحث میں ارکی دوایات کے داخل کر دسینے پر سخت مثابرات محابہ کی بحث میں ارکی دوایات کے داخل کر دسینے پر سخت اعتراض کیا ہے ( تدریب الرادی مدین)

دوم محرفین نے فتح المغیث وغیرہ یں ابن عبدالبرکے اس طرز علی پر ردکیا ہے کہ مثابی استصحاب کا مسلم جوعفیدہ کامسکر ہے اس میں اسی اسی روایات کو کیوں د انول کیا۔

وجریہ ہے کہ ابن عبدالبرکی کتاب الاستیعاب کوئی عام تاریخ کی کتاب بہیں بلکہ "علم معرفت اصحاب "کی کتاب ہے ،جوفن صربت کاجزر ہے ، اگرا بن عبدالبر نے بھی عام تا ریخ برکوئی کتاب بھی ہوتی ادراس میں یغیر سند

اری دوایات محصے توعالیا کسی کواعر اص من موتا میں ابن جریر- ابن کیرویر انده دیت می تاریخی کیالوں برکسی نے یہ اعتر اض نبس کیا۔

# صي ابرام ي جنرموسيات

مالق تحریس بہ بات وارشی ہوئی ہے کہ عابہ کرام جس مقدس گروہ کانام ہے وہ است کے عام افراد ورجال کی طرح نہیں وہ دسول المدعلی اللہ علیہ دسلم اور است کے در دبیان ایک مقدس واسط ہونے کی وج سے ایک خاص مقام اور عام است سے استیاز رکھتے ہیں۔ یہ مقام وا متیاز ان کو قرآن و سنت کی تصوص و تھر ہجات کا عظا کیا ہوا ہے اور اسی لئے اس پرا مت کا اجا ہے ہے۔ اس کو تاریخ کی میری و سقیم روایات کے انبار میں کم نہیں کیا جا گا گا گوکی روایت نوج و صورت میں جی ان کے اس مقام اور شان کو مجود کا تی ہوتو وہ جی قرآن و سنت کی تصوص عرکے اور اجاع است کے مقابلہیں ہوتو وہ جی قرآن و سنت کی تھوص عرکے اور اجاع است کے مقابلہیں متر دک ہوگی۔ تاریخی روایات کا تو کہنا ہے اسے۔

## تصوص قرآن کریم

كشتم في امد المومة

اورہم نے تم کو ایک ایسی کو سے جاعت بنا دیا ہے جو (ہرسلوسے) ما دیا ہے جو (ہرسلوسے) مہارت اعتدال ہرہے تاکم دیالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو۔

رم، وكذ لك جعلناكم امد وسطالتكولواشهداء على الذاس-

ان دونون آیتوں کے اصل مخاطب اور پہلے مصداق محابہ کرام ہی اپنے لینے علیے مطابق اس میں داخل ہوسی ہے لیک محابہ کرام کاان دونوں آیتوں گاجی صداق ہونابا آغاق مفسری و محدثین آبات ہے۔

السی محابہ کرام کا بنی کریم صلی السرعلیہ وسلم کے بعد شام انسانوں سے انسل داعلی اور عدل وقع ہونا دار فیج طور پر ثابت ہوتا ہے۔ ذکرہ ابن عبدالدب فی مقدم السینی عبدالدب وفی مقدم السینی الدرة المفید میں اس کو مقدم الدرة المفید میں اس کو مجبورامت کاملک قراد دیا ہے کہ انبیار کے بعد صحابہ کرام افضل آلی للگ ہیں جبورامت کاملک قراد دیا ہے کہ انبیار کے بعد صحابہ کرام افضل آلی للگ ہیں مجبورامت کاملک قراد دیا ہے کہ انبیار کے بعد صحابہ کرام افضل آلی للگ ہیں میں کو میں نہ الوا مام سے دنبا المجام ہی سعید جو ہری جہتے ہیں کہ ہیں تے صفرت ابوا مام سے دنبا کہا کہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعز نیز ان دونوں میں کون افضل ہے کوانوں نے فرمایا:

بعنی ہم اصحاب محموصلی الد علیہ وسلم سے برا برسسی کونہیں سمجھتے افعنل ہونا کچا۔ لانعدل باصعاب معدد ملى الله عليه وسلم المدة الله عليه وسلم المدة المدة والمحمدة والمحمدة والمحمدة المحمدة المحمدة المحمدة الواسطيه الواسطيه الماسية المحمدة ا

محرائند کے دسول ہیں اورجو لوگ آب کے مجم ان کے مجم ان کے مقابلے ہیں ہزمیں اور آب کے مجم بنان ہیں۔ لیخاطب آب سے محم بان ہیں۔ لیخاطب آب سے محم کا کم جھی رکوع کر دہے ہیں اور کھی سیحدہ کر دہے ہیں اور کھی سیحدہ کر دہے ہیں اور کھی سیحدہ کر دہے ہیں اور حضا مندی کی حصی سیحد ہیں ایک ہیں ان کے آثار مجم ہیں ایک ہیں ان کے آثار اور منا مندی کی ایس ہیں۔ اور منا مندی کی مجم وں پر منا ہیں۔ اور منا ہیں۔

رم عدد دسول الله والنان معلى الله والنان معلى الله المعلى الله والمحدد الله والمعدد المعدد ا

عام مفترین امام قرطبی وغیرہ نے فرایاکہ وآلذی معدہ عام ہے
اس س تمام صحابہ کرام کی پوری جاعت داخل ہے ادر اس بی تمام صحابہ کم تعدیل ان کا تزکیہ اور ان بر مدح ، وثنا خود مالک کا تنات کی طرف آئے ہے
ابوع دہ ذہری ہے جہ بی کہ ہم ایک دور صرت امام مالک کی تحلی میں
صحابہ کو کو کہ ایک خص کا ذکر کیا جو لعض صحابہ کرام کو برائی ہا تا مالک اسک بہ آیت لی خیط بھا مالک تا تا مالک تا تا مالک تا تا کہ ایک تا دو تو فرای اور می فرمایا کر جی تحق کے دل
بہ آیت لی خیط بھم الکفائر نکھ تا دت فرای اور می فرمایا کر جی شخص کے دل
بہ آیت لی خیط بھر اس کا ایمان خطرہ یں ہے کونکہ آیت میں کہی صحابی سے
کن ددیس ہے ۔ لینی اس کا ایمان خطرہ یں ہے کونکہ آیت میں کہی صحابی سے
عیظ کفاری علامت قرار دی گئی ہے۔

الذين أمنوامعه بي المصحابركام ي جماعت بلاكبي استنارك

(۱) يوم لايخزى الله النبى والذين آمنوامعه.

جس دن کہ اللہ تعالیٰ بنی رہم کوا درجومسلمان ردین کی روسے ان کے سامھیں ان کورسوایس مرسے کا۔

اورجوبهاجربن ادر المت ادر المت ادر المان لانے بس سب سے ساتھ ان کے سروبس المد ان سب سے دارشی ہوا اور وہ سب اس دارشی ہوا اور وہ سب اس لانالی نے ان کے لئے الحق اور اللہ لانے ان کے ساتھ ان کے سیاح دارش ہوئے اور اللہ باغ دیا ہے ان کے لئے الحق باغ مہری جاری ہوں گئے۔

بہری جاری ہوں گئے۔

نہری جاری ہوں گئے۔

اه) والسّابقون الاولون من المعاجرين والانصار من المعاجرين والانصار والني التعوهم باحسان وضي الله عنهم مضواعنه وضي الله عنهم مضواعنه واعدلهم حبّنت مجرى

اس بیں صحابہ کرام کے دوطبقے بیان فرمائے بیں ایک سا بعثین اولین کا دوم سے رہیں ایمان لانے والوں کا اور دونوں طبقوں کے بات یہ اولین کا دوم سے رہیں ایمان لانے والوں کا اور دونوں طبقوں کے بات یہ اعلان کردیا گیا ہے کہ الدلت الی اسے راضی اور دہ الدیسے راضی بین کے الدلت کا اللہ میں ایک سے راضی اور دہ الدیسے راضی بین کے الدلت کا اللہ میں اللہ کا دورہ اللہ میں اللہ کا دورہ اللہ میں اللہ کا دورہ کی اور دہ اللہ میں اللہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کی اللہ کا دورہ کا دورہ کی اور دہ کا دورہ کی اور دہ کا دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کے دو میں کی دورہ کی کی دورہ کی دور

ان کے جنت کا مقام ودوام مقراب ، جن بہی تمام صحابہ کرام داخل ہیں۔
جہا جرین والفکائیں سے سا بھین اولین کون لوگ ہیں اس کی تفیری ابن
کیڑنے تفیر سی اور ابن عبد البرنے مقدمہ استیعاب میں مندول کے ساتھ
دونوں تول قل کے ہیں ایک یہ سا الھین اولین وہ حفرات ہیں جہوں نے
دونوں تول قل کے ہیں ایک یہ ساتھ دونوں قلب اور یعنی بہت المداور ہیں
کی طوٹ خاذیر ہی ہو۔ یہ قول الورسی اشعری سعید بن مسیب، ابن سیرین ۔
میں لھری کا ہے وابن کیڑا اس کا حاصل یہ ہے کہ تحویل قبل بہت المقدین
سے بہت اللہ کی طوٹ جو ہجرت کے دوسے سال میں ہوئی ہے استے بھے
سے بیت اللہ کی طوٹ جو ہجرت کے دوسے سال میں ہوئی ہے استے بھے
سے بیت اللہ کی طوٹ جو ہجرت کے دوسے سال میں ہوئی ہے استے بھے
سے بیت اللہ کی طوٹ جو ہجرت کے دوسے سال میں ہوئی ہے استے بھے
سالیس اولین ہیں۔
سابقین اولین ہیں۔

Marfat.com

شخص نے درخت کے بیجے سن

همن شايع تحت الشيعو، (أبن عبدالبرلسندة في الاستيعاب)

بہرال سابقین اولین عواہ نبلتین کی طرف نما زمیں سرکے ہونے الے
ہوں یا بیعیت وضوان کے شرکار ان کے بعد بھی صحا بیت کا سرف ما مرال کرنے
والے تمام صحابہ کوام کوش نقالی نے والذین اتبعوه حربا حسان میں وائرل
مرکے شائل فرایا اورسی کے لئے اپنی وضام کا مل اور جنت کی ابدی نست
کا وعدہ اور اعلان فرادیا۔

ابنے کیراسے کو نقلے کرنے کے بعد جہتے ہیں :

باویلهن الغضه ماوستهم اوست بعضهم دالی تولد) فاین هو آدیم من الایمان بالعتر آث اذب بتون من رضی الله عنهم را در این کثیر)

عذاب اہم ہے ان لوگوں کے لئے جوان حفرات سے یاان میں بعض سے بغض رکھے یاان کو برا سے اللہ کو برا سے اللہ لوگوں کو ایمان بالقرآن سے کیا واسطہ جوان لوگوں کو برا مسی بیونے ہیں جن سے اللہ نے وا رضی ہوت کا علان کر دیا ۔

اورابن عبدالبرمقدم اسبعاب برسيهم أيت نقل كرنے كے ليد الكھتے ہوں :

ومن رضى الله عنه لـ م

لعنی الندص سے رامنی ہوگیا

ميمراس سيحيى اواض بهي بوكا انتاراندلغالي-

يسغيط عليه ابلانات شاءالله لقاءالله

Actions

مطلب یہ سے کہ الد تعالی کو توسی اگی جیلی جیزوں کاعلم ہے دہ راضی اسی محص سے ہوسکتے ہیں جو آسندہ زمانے یں بھی رضاء کے خلاف کام کرنے والابس ہے اس لئے کسی کے واسطے رضام الی کا اعلان اس کی ضا مشہد كراس كا فاتمراور انجام عي اسى حالت صالحديم بوكا اس سے رضار الى كے خلاف کوی کام آمدہ می نہوگا۔ یہی مضمون حافظ این تبریم نے شرح عقیدہ واسطيمين ا ورسفاري سي ترا دره مفيد بن مي المحاسب اسسان ملحدين كاسركا زاله وويخد ميوكيا جربهتي بس كرقران كيرا علانات وقت كے من جادان كے مالات درست تھے، لعدس معاد البدان كے مالات بواب بد محد اس لئے دواس انعام واکرام سے بوت بیس رہے لنوذبا الدرمة اكريكم اس سع لانتجرية الكلااب كالدتعالى مشروع ب برجرانجام سے بے جری کے راضی ہوگئے تھے، بعد میں بہ حکم بدل گیا ،

يهان بين على المحتى كوصر من رافى فوطل معلى الحوض سي منهم المورس من المحرف المحر

ليرون على اقوام اعرفهم وليرونونى شم يحال بين وسنهم، وفي رواسة فأفول اصحابى فيقول لامتدرى مسا احك أولي المكاني فيقول لامتدرى مسا احك أوالعبدك مناوياب الموض)

ظاہرالفاظسے بظاہرالیہ محلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں بعض ایجاب
رسول انڈ صلی افلہ علیہ دسلم ، حوض بری بھی گے توان کو وہاں سے ہٹادیا
عبارے گا اکد عدیث کی مشرح میں شراع عدیث نے طویل کلام کیلہ اور
مین لوکوں کے بارسے میں یہ روایت ہے ان کا معنداق متعین کرتے ہی
کی اقوال منبقول ہیں محربہارے نزدیک تمام روایات کو دیکھ کر اور حضرات
صحابہ کے بارے میں قرآن وحدیث میں جونھا کی فارد ہو رہے ہیں ، ان
کوسلمنے رکھ کرا مام فودی کا قول صحیح معلوم ہو تاہے ، حافظ ابن جحر
رحمتہ اللہ علیہ ، شعدد اقوال کے ذبل میں سکھتے ہیں ا

ام فودی رہ نے فرایا بھاس وہ مدیث کامصدان منافقین ہیں وہ وہ لوگ جو (دل سے زمائہ بنوت میں میں میں میں میں میں میں میں میں ملمان نہ تھے بلکہ ظام را اسلام کے نام کو ابنائے ہوئے تھے ) میں میں کے نام کو ابنائے ہوئے تھے ) میں میں کے نام کو ابنائے ہوئے تھے اس کے ساتھ دکھا دے کا وضو کر تے کے ساتھ دکھا دے کا وضو کر تے تھے اس کے تھے اور نمازیں آتے تھے اس کے نام کی اس کے باتھ یا وُں میں وصنو کے ان کی اس سفید ہوں گے ، ان کی اس

وقال النووى هم للنافقون والمرتدون فيجود ان يحتثروا بالغرة والتجيل للونهم من بالغرة والتجيل للونهم من جلة الامة فيناه بيهم من اجل البيما التي عليهم فقال انهم بن لوالعب ك اى لم يموا عليه قال عياض وغيرة ، وعلى هذا فيذهب عنهم العزة والتخييل فيذهب عنهم العزة والتخييل وليطفاء لؤرهم في البارى هدي الماري المورة المناه الورهم في البارى هدي الماري المورة المناه الورهم في البارى هدي الماري المناه المن

علامت کی وجہ سے مترود ماللہ ملی الدعلہ وسلم الطادی گئے ، الکن جواب دیدیا حالے گارکہ الموں سے العدما است میں دی تھی تھی جس حال مر میں میں ان کی جواب ایس مال میں التی نہ دہے اور حالت بر (بھی) باتی نہ دہے اور کا فر بھو گئے ، جوان کے مقبار ملامی دعوائے اسلام کے مقبار ملامی دعوائے اسلام کے مقبار مسی ارتداد تھا۔

بهار سانزدیک برقول اس کفتی به که آیت قرآنیه بوم یقول این مقتر منافق مرد اور منافق برد اور منافق برد اور منافق

والمنفقة للذين منوا الناويا مرس مرس الول سيحبي كردا

نفسنسی می نورکسے قبل ادجو اسلام ارکراد کر ہم تھی جہارے

ولأعكم فالتمسوا لولاً، أورس محمروى ما صل كرلس-اك

(سودی الحدید) کوجواب دیاجات گاکرتم لین تحقیم است کاکرتم لین تحقیم لوث ما و محمد ( دیال سے) روی

الماشكرور

کے موافق ہے۔ آیت سے صاف ظاہر سے کہ ابتدار دور قیاست سی شافقین وس

عساسة لك بعن دوايات من آيا ہے اس كا مطلب بعض لوگوں نے برایا ہے کہ الای بعض دوایات من آیا ہے اس كا مطلب بعض لوگوں نے برایا ہے کہ رسول اللہ منی اللہ منام کے بعد مجھ لوگئے ہوگئے تھے د العیاذ باللہ المحکی اللہ منی ہار سے نزدیک من بات یہ ہے کہ اگرا رتدا دسے ارتدا دعن الاسلام ہی مراد ہوتہ بھی اس سے وہ اعراب مراد ہیں جنہوں نے اسلام کی رویں آکرزبان سے بوں کہ دیا مقاکم ہم مسلمان ہیں اور بی مدی سنی اس طسمت ان کے دلیں اسلام جاگزیں نہ ہوا تھا حس کو قرآن یں اس طسمت ذکر ونے مایا:

برگزوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان اسے آئے، آب فرمادی کے تم آبان توہیں لائے سکن اوں ہو کہ ہم مخالفت جیور کر مطبع ہو گئے اور ابھی نگ ایمان عمہارسے دلوں میں دافول ہیں ہوا۔

منالت الأعراب امن من من من من من من من المرتوم نواولك و ليا المناولة المنا

مافظ خطا الت سيك يحد الجمس بالت ركمي بهد

مفرات محارم سے کوئی بھی مرتد بہیں ہوالبعض گنوا راء ای ن کادین کی نصت میں کوئی دخل بہیں رہا دھرٹ زمان سے کائم الم يرتدمن العبعائة المدوية مون المعادية المدوية مون مون الموتود مون الموتود مون الموتود مون الموتود الموتود

ويدل وقول أصيحاب الشورين ويدل وقول أصيحابى التصغير على قلة عدوهم وهم وفق البادى مرسس المسلم المسلم البادى مرسس المسلم المسلم

کے زمانہ میں مرتد ہوگئے تھے،
اس سے تہور محابہ کرام کے ہارہ
میں کوئی شک وشہ مدانہیں ہوتا
اور حود حدیث کے الفاظیں ان
کوام حالی کے بجائے امین کا بی
لیسیعۃ تصغیر لانا بھی اس طرف
مشر سے۔

يرهدليا) وه حفرت صديق اكب

آب فرا دیجے کریہ مرازات سے دعون دی میں استدی طرف سے دعون دی اللہ کی طرف سے دعون دی میں اللہ کی طرف سے دعون دی اللہ میں اور جن اور کو اللہ کی اور جن اور کو اللہ کی اور جن اور کو اللہ کی اور جن اور کی ۔

رو) قل هذا اسبيلي المعور الله على له يولا انا و رسي ع الله على له يولا انا و رسي ع الله على له يولا انا و رسي ع

ظاہرے کرمیابہ کوم سب کے سب بی رسول استعلی الدعلی دیم کے تابع وجتیع سے ،سب اس میں داخل ہیں۔

ای کہددیے کے حدسب الد کانے ہے اور سلام ہے بندوں بر حن کو الدی نتی منتی فرایاہے داس کے ساتھ ددہمری ایت رع) قل المحمد للله وسلام على عياده الذين اصطفيار مع تولد تعالى مثمرا ورينا الكتاب ألذين اصطفيا من عدادنا

فينهم ظارلم ننفسه ومنهم مقتصتان ومنهم سابق بالخيرا بايدن الله دلك هوالفضل الكيبير رسوره فاطرى

اس آیت بیں صحابہ کام مع کو ، منتخب بندے ، قرار دیا گیا ہے
آ گے ان ہی کی ایک قیم بیجی قراد دی ہے کہ ، ان میں بعض اپنی ان
بیظلم کرتے وللے ہیں ، معلوم ہواکہ اگر کہی صحابی سے می دقت کوئ
گناہ ہوا بھی ہے تو وہ معاف کردیا گیا، ورنہ بھران کو ، منتخب مندول "
کے ذیل ہیں دکر نہ دریا یا جاتا ۔

عامر مه کران بی اور نص قرآن کے بہلے دارت من کو یہ کتاب کی ہے ، مکان کی ہے ، مکان کی ہے ، مکان کرام ہیں اور نص قرآنی کی روسے دہ المدکے منتخب بندے س اور سلی آیت میں ان منتخب بندوں پر اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے ، اور سلی آیت میں ان منتخب بندوں پر اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے ، اس طرح تام صحابہ کرام اس سلام خدا دندی میں شامل ہیں رکف ذکری السفاريني في شرح الدرة المفيئة-

(۱) سورہ حشرمیں حق تعالی نے عمد دست لت سے تمام موجودا ورآندہ اسے ورائدہ میں میں اول کا تین طبقے کر سے ذکر کیا ہے۔ بہلا تہا جرین کا ، میں حق تعالی نے یہ فیصلہ فرایا ،

اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، وفضائل ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم دوسرا العالم کی عن کی صفات وفضائل ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم

تے وسٹر ایا:

والذين هاء وامن بعدم يقولون رمنا اغفرلنا ولاوران الدين الدين الدين المال والموران الدين الموران المدين المدي

اس آیت می تفیرس حفت ابن عباس رفز نے فرمایا کہ الدینالی الدینالی الدینالی الدینالی الدینالی الدینالی الدین والمی ارصحابہ سے لئے استخفاد کرنے کا حکم سب سلمالوں اللہ سے لئے استخفاد کرنے کا حکم سب سلمالوں

کودیا ہے ادریکم اس حال میں دیا ہے کہ النراقالیٰ کو برہمی معلوم تھا کہ
ان کے باہم جنگ ومقا تاریبی ہوگا۔ علمار نے فرایا کہ اس آیت سے محلوم
ہواکہ صحابہ کرام کے بعد اسلام میں اس شخص کا کوئ مقام بہیں جوصحابہ
کرام سے محبت نہ رکھے اور ان کے لئے دعانہ کرسے۔

رم، ولكن الله حبت اليكم الاسمان وزيتنه في قلوسكم وكرة الديم الكفرو الفسوق والعيا اولئك هم الراشوون في في في من الله ونعمة والله عليم علم من الله ونعمة والله عليم علم الرسوية جمالته)

اس آمت میں بھی بلااستنارتام صحابہ کرام دھ کے لئے یہ فرمایا کی ا بے کرانسرنے ان سکے دلول میں ایمان کی مجبت اور کفر دفیق اور کماہوں کی نفرت ڈال دی ہے۔

اس جگرنفائل صحابه کی سب آیات کا استیعاب بیش نظر نہیں ۱ن کے مقام اور درجم کونمائٹ کرنے کے لئے ایک دوآ یشیں میں کانی ہیں جن سے ان کا مقبول عنداللہ ہو نا اللہ لتحالیٰ کا ان سے راضی ہو نا اور ابدی جنت کی نعمتوں سے مرفراز ہو نا البہ سے۔

مافظ ابن تمیم نے اپنی کتاب العکارم المسلول علی شاتم الرسول میں فرمایا کہ اللہ لعنا کی اس سے بارسیس اس فرمایا کہ اللہ لعنا کی اسی بندہ سے داخی ہوسکتے ہیں جس کے بارسیس اس کو معلوم ہے کہ وہ آخر عمر تک موجات رضار کولو دا کرے گا اور جس سے اللہ دنا کی داخی ہوجا وسے تو محمد ہی اس سے نا داخی مہیں ہوتا ۔

## صحابرام كالصوى مقا اماد بنويل

جن احادیث نبویہ یں ان حفرات کے فضائل و درجات کا ذکر ہے ان
کو شارکر نا اور انکھنا آسکان بھی نہیں اور فرورت بھی نہیں۔ اس لئے بہاں
چند روایات نہی جاتی ہیں جن ہیں پوری جاعت صحابہ کے فضائل وصوحیا
کا ذکر ہے خاص خاص افراد باجاعتوں کے بار سے میں جو کچھ آیا ہے اس
کو حیور اجا تا ہے۔ جو حدر شراع ایم احداث کر اس کا در اس کی دیا ان اس کو اس کا در اس کی دیا کا در اس کی دیا کا در اس کا در اس

دوابت بے کہ دسول الندسلی الندعلیہ ولم نے قرمایا:

بہترین قران میرا ہے میران اوكون كاجواس سيمتصل بهايمر ان لوگون کا جواس سے متصل ہے دادی کہتے ہیں کہ مجھے یہ یا دہیں ر جاکمتصل لوگوں کا ذکر دو مرتب فرما یا بین مرتب اس کے بعدالیے اوگ ہوں گے جو ہے كي شهادت دينے كونيا دنىظى آدیں۔ خیانت کریں گے امانت داربوں کے عبد رسی کریں کے معابرے يورے شكري كاور ان میں زبوج سے فکری کے آپ ظامر موجائے گا۔ غيرالناس قرقى تفرالذين الموذهم المنه المناته الامال المناته المودهم فلا وتكروت وينها مرفلا وتكروت وينها وين

المري المري

اس مدیث میں متصل آنے وُللے لوگوں کا اگرد و مرتبہ ذکر فرمایا ہے تو دو سرا قرن صحابہ کا اور تعبیرا تا بعین کا ہے اور اگر تین مرتبہ ذکر فرمایا ہے توجو متحاقرن متبع تا بعین کا بھی اس میں شامل ہوگا۔

دم) صحیحین اورالوداد و ترمزی س صفرت الوسید فدری سے دوات مسال الم مسال الم علیہ ولم نے فرما یا ۔ سے دسول المد علیہ ولم نے فرما یا ۔

- John (11)

میرسے صحابہ کورانہ کہوگونگہ تم سے کوئی آ دمی اگر احد ہمار کے برابرسونا الدرکی واہ میں خرے کرسے وصحابی کے ایک مد بکر آ دھے مدکی بر ابر بھی نہیں بوسکتا ہ

الاستوااصحابی فاض اختا الوانفی متل احد حیاما بلغ مد احدهم و لانصیفه و در جمع الفراتر)

مدعرب کااکے سانہ ہے جودرن کے لحاطرے اس کل کے مروج افرا اكس سرك برامر بوتا سے اس صرت نے بتلا باكستدالانسار صلى الدعليہ وسلم می زیارت وصبحت وه تعمیت عظیم سے حبی برکت سے صحابی کا ایک عل دوسرون کے مقلعے میں وہ نسبت رکھنا ہے کا ان کا ایک سر بلكر آدها سردوس كے بياط برابروزن سے برها ہوا ہوتا ہے ، ان كے اعال كودوسرون كراعال يرقياس بسين كياجاسكا، اس صریت کے شروع میں جوبہ ارمث دید لاکسبواصحابی لینی مير مصحاب برست شكرو، لفظ ست كالرجيد اردوس عموما كالى ديا كياما تاسيع جواس لفظ كالميح ترجمهس كيونك كالى كالفظ اردوران محق كلام ك ليع الماسي عالا كم لفظ سب عرى زبان س اس سيرياد عام ہے، ہراس کام کوموتی میں ست کہاجا یا ہے سے سے کی مقیص ہوتی ہو۔ کالی کے لیے مقیط لفظ عربی میں تہم آ ما ہے۔ حافظ ابن تيمير نے الصارم المسلول من فرما ماكراس صرف ميں

مسلى الدعليه وسلم نه فرايا:

الله الله في اصحابي لا تعذيم غرصًا لعدى فهن المهم فبعنى المجمم فبعضى المجمم ومن الغضم فبعضى الخافي ومن الخافي فقن الدا في ومن آذاني فقن الدى الله ومن أذ حي الله فيوسك الله ومن أذ حي الله فيوسك

رجمع الفوامد صله عم)

انياخده

30 1 ( Land 1 ) Col

النرست دروالنرست ورو ميرمصحابه كمعالمين مير بعدان كوزطعن و نيخ ) نشانهٔ باوكيو كرمس تحص ني ال سے معبت كى توميرى معبت كيساته النسسے محبت کی اور حیں نے ان سے لغین رکھا تو مرسے لغین کے ساتهان سے بیش رکھا۔ اور حس نے ان کوایڈارسیای اس نے تھے ایدا پہنجای اورس نے مجھے ایدادی اس نے الدلالال كوامذا بمنحائ اورجدالتركوابدار مینجانا جاہے توقریب ہے کہ الترامس كوعزاث مين كرد سلے گا۔

اس جدیث میں جور ایاکہ جس نے صحابہ کرام سے محست رکھی وہ میری محبت کے ساتھ محبت رکھی اس کے دومتی ہوسکتے ہیں ایک برکھیا ہی سے محبت رکھنا میری محبت کی علامت ہے ۔ ان سے دی تحص محبت رکھے گا عب کومبری مبت ما صل اور دورسے معنی یہ بی بوسی میں کے جو محص میرے محسى صحابى سے مجست رکھتا ہے تو ہیں اس سے مجست رکھتا ہوں اس طرح اس کی محبت صحایی سے سامق علامت اس کی مجھ کہ مجھے اس محص سے محبت ہے۔ ہی دومعے اگلے کے لغض صحابہ کے ہوسکتے ہیں کہ وشخص کسی صحابی سی انتفل رکھا ہے وہ دراصل محصیفی مو تاہے یا یہ کہ جو شخص ان سينفس د كماسيد أوس استخص سينعص ركعنا بون. دونون معض مس سع جوسى بدور مث ان حوات كى سبهر کے لئے کافی ہے جو صحار کرام کوآذادانہ سفید کا نشانہ بناتے اوران کی طرف الیم بایس منسوب کرتے ہیں جن کو دیکھنے والاان سے بدکھان ہوجائے یا محمادكم ان كا اعتماد اس كے دل ميں شريسے -عوركيا ماسے او يرمول الد صلى الدعليه ولم سع بغادت كي محم بن سعد الله ترمذی میس حفرت عبداندین عربانسد دوایت سے کر دسول الد صى الدعليه دم مے فرايا:

حب شم ايسے لوگوں كو در يحقو جومرسه صحاب كوبرا كيت بن اوتم ان سے کہوخداکی لعنت ہے اس ( افدار كيم الذين يسبون اصحابي فقولوالعند الله

يرجوم دون لينى صحابه اورسم

دجمع النوائدصلي ع)

ظاہرہ کہ صحابہ کوم کے مقابلے میں بدتر وہی ہے جوان کو براکھتے
والا ہے - اس حدیث میں صحابی کو برا کہتے والا مستحق نعنت قرار دیا کیا ہے
اوریہ ادبر گذر حبکا ہے کہ لفظ سبّ عربی زبان کے اعتبار سے مرف فحش،
کالی ہی کو بہیں کہتے بلکہ ہرائے کلام حس سے ہی تنقیص و تو ہن یا دال ان کا ہوتی ہے وہ لفظ سبّ میں داخل سے کہا

(٥) الوداؤد -ترمدى - يس حضرت سعيدين دبدرم سعروايت كرا بون نے منا کہ بعض اوگ بعض ا مرام حکومت کے سامنے حضرت علی كرم الدوجه كوبراكيت بس تومعيدين دبدرة في فرايا افسوس مي ويجفنا ہوں کہ مہارے سامنے اصحاب ہی کریم صلی اندعلیہ وسلم کوبرا کہا جا آ اسے اورتم اس پر بجرنہیں کرستے اور اس کور دیکے نہیں (اب س لو) میں نے رسول النوسلى المدعليه وسلم كويه كيت بوش المي كالول مص ساسه واوريم صریت بیان کرنے سے بہلے فرمایا کہ میمی مجھ لوکہ مجھے کوئ منرورت بہیں ہے كهيس المحفرست صلى التدعليه وللم كلطون كوى اليسى باست منسوب كرول جوآب نے مرفرمای موک قیانمت کے روز جب س حضوراسے اول توآب مجھے سے اس کا موا فذہ فراوی - بیرکہتے کے بعد صربت بیان کی کہ) ابو بکر حبّت میں بين - مرجنت يس الله اعتمان جنت من ين على جنت بين اللح جت بي د برحبت بين مسدين الك جنت بين مع والرحل بن عوف جن مين عين الوعبيده ، من حيث والع جنت ملى بي - يد وحفث والت صحاب كيا البكر دسوس كانام بس لياجب لوكون في الوجها دسوال كون سيع تو ذكركيا سعيدس دلعی مودایانام ایدار بوج نواضع کے ذکریس کیا تھا لوگوں کے اصرا دیرطا ہر كيا الس كي ليعد حفرت سعيد من ويدرضى الدعن سي فرايا -

والله استهدرهل منهم فرای سمے کے صحابہ کرام ہی مع البي صلى الله عليه وسلمر بغبرفيدوجهه خيرمنعمل احدك عرولوعة وعبونوح -رجمع الفوائد صنب ع ٢ طبع ممر)

مسيحتى كادسول الدصلي الدر علیہ وہم کے ساتھ کری جادمیں تركيب بوناجس بس اس كاجره غادالود بوجائب برخص کی عرصری عبادت وعمل سے بہرے اگرے اس کوعمرات

ا علیہ السلام پی السے معطا ہوجائے۔ (۱) امام احد کے حصرت عبدالندین مسودرہ سے دوایت کیا ہے ۔ کہ

انہوں نے وسٹرمایا:

وتعص افتدار كرناوا ساب و اس کومائے کہ اصحاب دسول اند صلی الدعلیہ وسلم کی اقترارکرے كيونكم مرحطرات سأدكا المنت سس زماده است قلوب سے اعتبارسے یک اورعلم کے اعتبارسے گرے

من كان متأسيا فليتأس ما صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمرفانهم ابترها الامة تلويًا واعمقها علماً واقلها تكفاواقومهاهدياواهنها مالاقوم اخسارهم الله بعية

نبدیه واقامدد بهنه فاعر فوا لرصه فضلهم دانیعواآثادی فانه مرکالوا علی المهدی المنه در مشرح عقیده مفارین شدی ۲)

اور تعلقت و بناوٹ سے الگ اور عادات کے اعتباد سے معتدل اور مالات کے اعتباد سے معتدل اور میں مالات کے اعتباد سے بہتر ہیں۔
یہ وہ قوم ہے جس کوالٹ د تعالیٰ نے اپنی بنی کی صحبت اور دین کی آقا کے لئے بہت ندفر ما یا ہے تو تم ان کی قدر بہجانوا ور ان کے آثار کا اتباع کروکوں کہ بہی لوگ میں تیم طریق بر ہیں۔
طریق بر ہیں۔

د) اورالوداؤد طیالی نے حضرت عبدالندین مسعودرہ سے دوایت

كميابير \_

ان الله لنطرق قلوب العباد فنظر قلب محمده الله عليه وسلم فبعثة برسالمة متمرنظرفي قلوب العياد بعد قلب محمده الله عليه وسلم في حد قلوب العماية في والعباد عبر قلوب العباد عبر قلوب العباد .

الندنغالی نے لینے سب
بندوں کے داول پر لنظر ڈالی آوجی
صلی المدعلیہ وسلم ان سب تعلوب
میں بہتر یا باان کو اپنی دسالت
کے لئے مقرد کر دیا ۔ بھر تعلیب محد
صلی النّدعلیہ وسلم کے بعد دوسے
تلوب پر لنظر فرمائی تواصحاب محمد
میں النّدعلیہ وسلم کے تعد دوسے
میں النّدعلیہ وسلم کے تعد دوسے
میں النّدعلیہ وسلم کے تعلق کی دوسے

سب بندوں کے قلوب سے بہرایا ان کو لینے بنی کی صحبت اور دین کی نفرت کے لئے بسند کر لیا۔

فاختارهم للصعبة تبليل، ولنصري يينه-

وسفادين شرح الدرة المقيرصدي)

دم مندبرارس حفت مابرده سے بندیجے دوایت کیا ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا:

ان الله اختارا صعابی علی العالمین سوی النبین والموسلین و اختاری من اصعابی اربعت العی العالمین سوی النبین وعدر وعثمان وعلیا فع علم اختاری من اصعابی کلهم خیر -

ده) ا وزرعوهم بن ساعده ده سے روایت ہے کہ دسول الدصلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا:

ان الله افتاري وافعارلي اصحابي في على وزراع وافتانا و اصهائرا فهن سبّه مرفعليد لعنة الله والملائكة الناس الماس الماس الله منديوم القيامة صرفا ولاعد لا (تفرز في سرة النق) ولا يقبل الله منديوم القيامة صرفا ولاعد لا (تفرز في سرة النق) بح الزوائد (۱۱-۱۱)

دا) حضرت عراض بن سادر است دوامت سب که دسول ا در مسلی ا دراند

وسلم نے فرمایا ۔

م بین جوشخص مبرت بعد رسید تو بهت اخلافات و کی سی

اندس يعش منكفرين انحسن وسنة المتلاف المتدين عضو اعليها

Marfat.com

ادر خلفار رامت دین کی سنت کو افتیار کرواس کو دانوں سے قبوط مقاموا در نوایجا داعال سے بہر نے کروکیونکم ہر بدعت گراہی ہے۔ کروکیونکم ہر بدعت گراہی ہے۔ افران کی الدر خاز بالدر نے داران کی داران کی الدر خاز بالدر نے داران کی الدر خاز بالدر نے داران کی الدر خاز بالدر نے داران کی بات کران کی داران کی دارا

اس مدین بین دسول الند مسلی التر علیه وسلم نے اپنی سنت کی طرح فلفار رافدین کی سنت کوئی واجب الا تباع اور فتنوں سے نجات کا ذرای مقدد احاد میں اسی طرح دومری متعدد احاد میں اور متعدد معاب کوام کے نام لیکر مسلمانوں کوان کی اقترار وا تباع اوران سے ہرایت مام ل کرتے کی تلقی فراک ہے یہ روایات سب کتب مدیریت میں موجد دہیں میں مقام صحابہ کا خلاصہ فران و سندت میں مقام صحابہ کا خلاصہ فران و سندت میں مقام صحابہ کا خلاصہ قران و سندت میں مقام صحابہ کی مقام صحابہ کی مقام صحابہ کا خلاصہ کی مقام صحابہ کی مقام صحابہ کی مقام صحابہ کا خلاصہ کی مقام صحابہ کی مقام

مدیث بین بی نہیں کہ اصحاب رسول انڈمٹی الندعلیہ وسلم کی مدح وشن اوران کورضوان الہی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے بلکرا مت کوان کے ادب واحرّام اوران کی اقدار کا حکم میمی دیا گیا ہے ان بین سے کہی کو برا کہنے برستحت وعید میمی فرائی سے - ان کی محبت کو رسول الندملی اللہ میں میں بخف علیہ وسلم کی محبت ان سے بخف کورسول الندمی اور درج ہے جس کو ذیر نظر مقالہ قرار دیا ہے جس کو ذیر نظر مقالہ میں ہوئی کو دیو منصد با ور درج ہے جس کو ذیر نظر مقالہ میں میں ہوئی میں ہوئی کو دیو منصد با ور درج ہے جس کو ذیر نظر مقالہ

Marfat.com

#### " مقام صحابر " سيس كرناس "

### اس برامت محربه كالبحاع

ایک دو گراه فرقول کوجھوڈ کر باتی امست محدیہ کا ہمیتہ سے محابہ کرام کے بارسے میں اسی اصول پر اجماع دالفاق دبا ہے جواد پر کماب وسنت کی نصوص سے تا بت کیا گیاہے۔

(۱) صحابہ کرام کے بعد دوم واقرن حفرات تا بعین کا ہے جس کوا حادیث مذکورہ میں خرالقرون میں داخل کیا ہے اس خرالقرون حفزات تا بعین میں بھی حفرت عمرن عبدالعزیز سبے افضل مانے گئے ہیں۔ انہوں نے لینے ایک مکتوب میں صحابہ کرام کے اس حقام کی دضاحت اور لوگ کو اس کے بابند ہونے کی تاکید الفاظ ذیل میں فرمائی ہے یہ طویل مکتوب حدیث کی مشود کتاب مستداول کما ب الوداؤد میں سند کے ماتھ لیجھا گیا ہے اس کے مزودی جملے جومقام صحابہ کے متعلق ہیں یہ ہیں۔

یسی تہمیں جاسے کہ لمینے لئے عبی طریقہ اضیاد کر لوجس کو قوم دی گا کرام ، نے لینے لئے بسند کر لیا تھا۔ اس لئے کہ وہ جس حدید محمر سے علم کے ساتھ گھمرے اور اہوں نے جس جزسے لوگوں کوروکا ایک دورہین قارض لنفسك مادضابه القوم للانفسكم فا شهر على القوم للانفسكم فا شهر على على وقفوا وسبعير فافلاك فق المعاملة المعاملة في ولفضل ما كالوا فيه الولى فان كان الهدى ماأنتم الولى فان كان الهدى ماأنتم

عليه لفت سيقتوهم البه ولين قلتم ا تماحدت بعدم مااحد ثاد الامن البع غير سبيلهم ورغب بنفسهعتهم فانهم هم السّا بقون فق تكلموا فيدبما يكفى ووصفوا مندمالشعي فمادومنهمن مقصروها فوالمربن عسر وعدقصرفيق ردودنهم فجفوا وطمح عنهم اقتولمر فغلوا واستهدين دلك لعلى

هدى مستقيم - الخ

نظرى بناء بردوكا اور بلاست وه بى حفرات دقيق محكول ا در ركى ، الحجنون سے کھوسنے پرقادر تھے اور حس کام میں شھے اس سی سب سے ریادہ نصبلت کے دہی رسی سمے۔ يس اكربرايت اس طراقي سان لی جائے س برتم ہوتواس کے یہ محقے ہیں کہ تم فضائل میں ان سے سبقت لے گئے رجوبا سکل محال ہے الرئم يهكوكريرين ان حفرات كے بعد بداموی یں زاس لئے ان سے يه طرلقه منفول بيس تو محطوك ان کوایجادکرنے والے دہی لوگ ہیں جوان کے راست پرنہیں ہیں اور ان سے علی ده دستے والے بی کویکہ يهى حفرات مكالقين بس جومعاللا دين مي انا كلام كركت بي حوالكل كافى سهدا وراس كواتنا بيان كرديا جوشفادسينے والاسم، پس ان كے کے طراحہ سے کمی دکو تاہی کرلے کا

ذماد تی کونے نہیں سے ۔ ادران سے

زماد تی کونے کا بھی کمی کو حوصاری سے

ہے ادربہت سے لاگوں نے ان کے

طراحہ بین کوتا ہی گی وہ مقصد سے

دود رہ گئے اور بہت سے لوگوں نے

ان کے طراحہ سے ڈیا دن کا اوادہ وہ

برحفرات افراط وتفرلیطا ورکوتا می

برحفرات افراط وتفرلیطا ورکوتا می

کے درمیان ایک داہ مستقیم مرتھے۔

کے درمیان ایک داہ مستقیم مرتھے۔

اففل التابین حفرت عربی عبد الموریده عنی قلافت کو بعض علار نے فلافت را مشرہ کے ساتھ ملا یا ہے اوران سے دورِ فلافت میں اسلای قابی سنعید اورشوائر اسلام کا اعلام بلامث برفلافت را شدہ ہی کے طرز پر ہواہے ان کے اس ادشاد کے مطابات ایک دو گراہ فرقوں کے علاوہ پوری احت محکمة نے صحابہ کرام کے متحق اس عقیدہ بما جاع والفاق کیا ہے۔ اس اجاع کا عنوان عام طور پر کتب حدیث اور کتب عقائر میں یہ سے کہ الصحابی کم عدول ، ما ممل مفہوم اس مجلہ کا دہی ہے جوا و بر کتاب وسنت کے عدول ، ما مہل مفہوم اس مجلہ کا دہی ہے جوا و بر کتاب وسنت کے عوالاں سے محابہ کرام کے دوج ومقام کے متحلق انتھا گیا ہے۔

## الصحابة كالمم عرول كالمقهو

تفظ عدول ، عدل کی جمع ہے ، یہ اصل میں مصدر ہے جھے برابر کرنے

کے معنی میں ، اور محاورات میں اس شخص کو عدل کہا جا تا ہے جوحت والفان

برقائم ہو۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی بار بار آیا ہے۔ مدیث میں بھی ، کتب
تفییر میں بھی اس پر مجث ہے اور اصول مدیث ، اصول فقہ اور عام
فقیس اس کے اصطلاحی اور شرعی معنی کی تعیین کی گئے ہے ، ابن صکالے
فقیس اس کے اصطلاحی اور شرعی معنی کے تعیین کی گئے ہے ، ابن صکالے

اس کی تفصیل برسے کرانسان مسلمان، بالنج، عاقبل ہو، اورابباب فست سے نبز خلافت مرون افعال سے محفوظ ہو، تفصیله اکن بکون سلگا، بالغاعا قلا، سالگاهن اسیاب بالغاعا قلا، سالگاهن اسیاب الفسق و هوارم المووج

اوريع الاسلام نووي ني تقريب " بي فرما يا :-"عدلاضابطًا بأن يكون مسلمًا، بالغاعاملا سليها من اسباب الفسى وحوار مرالمرؤي علامه بيوطى في اس كى شرك « تدريب « بس فرمايا : وفسر العك ل ربأت يكون مسلما بالفاعا قلا رالى قوله سليمامن اسباب الفسق وخوارم المرقية ، ر تدرس الرادی صدی ۱۹

ما وظابن جرعسقلانی رم نے شرص مختبہ الفکرس فرایا

"عدل" سے مرادوہ تخص سے جسے ابساملکہ ماصل ہوجواسے لعوى اور مروث كى بابندى بربرائي كرب اورلفوى سے مراد شرك فسق، اور بدعت صبيح اعال بد سے احتیاب ہے ا

والمرادبالعدلهنالة ملكة سحله على ملازمة التقو والمروة والمواد باالتقوى المتنا الاعمال السيئة من شمكة أو فسقأوبدعه،

ورمخت رباکمات الشبادت میں عرالت کی تفیریری ہے: ادروہ عص رسی عادل ہے) ص سے صغیرہ کناہ بغیرامرار دمداوست) کے صادر ہوجا آاہدا يشرطبيكم وه تمام كمره كنا بول سس

ومن ارتكب صغاري يلااصحارات اجتنب الكبائد كلها، وغلب صوابه على صعائر دسررها قال دهومنى

العدالة قال ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالة

پرمزکرتا ہو، اوراس کے درست افعال اس کے صغیرہ گنا ہوں سے مشیرہ گنا ہوں سے ذیادہ ہوں ( درو وغیرہ) یہی ، عدالت کے معنی ہیں ، اورکوی منتخص جب بھی کہا، اس کی عدالت مرتکب ہوگا، اس کی عدالت

اسى مشره يس ابن عابدين نے فرما يا:

فى الفتاو بى الصغرى مى يجتنب مين قال العدل مى يجتنب الكها توكلها حتى لوا رَمكب يم الكها توكلها حتى لوا رَمكب يق المسغائر العبرة بغلبه أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة ولذا قال غلب صوابة أنه الا ولتعود إذا رسقطت عدالة) ولتعود إذا رسقطت عدالة) ولتعود إذا رسقطت عدالة) ولتعود إذا

رد المحاراین عابرین شای ص

فتادی صغری سی انتها ہے کہ الدی سے معالی معرفی میں انتها ہوں سے مجتنب ہو، یہاں تک کہ اگرایک بیرہ کنا ہوں سے کیرہ کنا دکا ارتباب بی کراسکا تو اس کی عدالت ساقط ہوجا کے گی اور صغیرہ گنا ہوں میں اعتباداکٹریٹ کا ہے می صغیرہ گنا ہوں میں اعتباداکٹریٹ کا ہے ، یا بھر می صغیرہ گنا ہ پراعرار المداد مست کا کیو نکر اس صورت میں صغیرہ بھی کیرہ بن جا تا ہے اسی لئے مقسمت ( در مخما کہ ) سنے مسی صغیرہ بھی کیرہ بن جا تا ہے اسی لئے مقسمت ( در مخما کہ ) سنے مسی سے میں صغیرہ بھی کیرہ بن جا تا ہے ا

ذیادہ ہوں ، اور مصنعت ہے جو یہ کہا ہے کہ کہر و کے ارتکاب سے عدالت ساقط ہوجائے گی ، است عدالت ساقط ہوجائے کی ، راس میں اتنا اضافہ کرنا جائے ) کہ اگر دہ تو ہہ کرسے توعدالت لوسٹ آئے گئ ، کرسے توعدالت لوسٹ آئے گئ ،

فقہا دی تنین کی مذکورہ بالا تعریجات میں عدل اور عدالت کی ایک ہی تفہر ہے جس کا عاصل یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ ہو اور کبرہ گنا ہوں سے بحبتنب ہو، کسی صغیرہ گناہ برمھر نہ ہوا ور بہت صغیرہ گناہوں کا عادی نہوں یہی مفہوم نثری ہے تفتی کا ، جبیا کہ ابن عابدین را کی عبارت مذکورہ میں ہے ، حس کا بالمقابل "فت" ہے جس شخص کی عدالت کو مذکورہ میں ہے ، حس کا بالمقابل "فت" ہے جس شخص کی عدالت کو ار مقال اور عامل کے عدول ہونے پر اجاما است لقل ادریوں حفرات سے عارقوں سے جی عدل اور عدالت کی بہی تفیر علوم کی کیا گیا ہے۔ ان کی اپنی اپنی عبارقوں سے جی عدل اور عدالت کی بہی تفیر علوم ہوتی ہوئی ہے ،

ایک اشکال وجوات کا بعقیدہ بھی ہے کرمیابرکرام معصوبی ان سے کمیرہ معرفی ہے کرمیابرکرام معصوبی ان سے کمیرہ صغیرہ برطری کے گناہ کا صدور ہوسکتا ہے اور ہوا بھی ہے دوسری طرف یہ عقیدہ اویر کھا گیا ہے کہ سب عددل ہیں اور عدل

کے معنی اصطلاحی بھی سب کے سزدیک یہ ہیں جو کھیں گناہ کیرہ کا مرکب اور صغیرہ پر مرمر نہو ، اور حس سے گناہ کیرہ سرزد ہو گیا اس یا صغیرہ برا مرار ثمابت ہو گیا وہ سافط العدالت کہلا سے گا، جس کا اصطلاحی نام فاستی ہے ۔ یہ کھلا ہوا تضاد ان دونوں عقیدوں ہیں ہے اس کا جواب جہور علمار کے سزدیک بہ ہے کہ صحابہ کرام سے اگر جب کوئی بڑا کیرہ گناہ بھی سنے در ہوا جسی ہے مکر ان ہیں اور عام افراد امرت میں ایک فرق ہے کہ گناہ کیر دغیرہ سے جوکوئ شخص ساقط العدالة یا فاستی ہوجا تاہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہے ، اب اس کی مکافات تو بہ سے ہوسکتی ہوگیا کہ اس کی صنات کی وج سے حق لقائی نے اس کا یہ گناہ معاف کردیا وہ بھرعدل اور شقی کہلا کیگا ، اور جس نے تو بر نہ کی وہ ساقط العدالة فاستی قرار دیا جائے گا ،

اب توبہ کے معاملے میں عام افراد است اور صحابہ کرام میں ایک فاص استیاز یہ ہے کہ عام افراد است کے بارے میں اس کی صابت نے ب کہ انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی ، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس کی صنات نے ب سئات کا کفادہ کر دیا۔ ان کے با دے میں جب تک توبہ کا بثوت نہوائے مسئات کا کفادہ کر دیا۔ ان کے با دے میں جب تک توبہ کا بثوت نہوائے میں فرالع میں فرالع میں فرالع میں اول تر ماس کی متما دت مقبول ہوگی نہ دور کے معاملات میں اول تر ان کا اعتباد کیا جائے گا ، مسکر صحابہ کام کا معامل ایسانہ میں ، اول تر ان کے حالات کو جانے والے جانے ہیں کہ وہ گناہ سے کتے ڈرتے اور بجتے تھے ا

اور کسی کری گناہ سرزد ہوگیا تو اس کی تو بعث ذبانی کرتے ہواکت فائیں کرتے الکہ کوی اپنے آب کو بڑی سے بڑی مزائے لئے بیش کردیتا ہے ، کوی اپنے آب کو مسجد کے سقون سے با ندھ دیتا ہے ، جب تک تبول تو بہ کا اطمینال نہیں ہوجاتا - اس کو مبر نہیں آتا ، صحابہ کرام کی اس خوف و خشیت کا تعاما بہر ہے کہ جن صفرات سے تو بہ کرنے کا اظہار بھی نہیں ہوا ہم ان کے بارے میں ہے کہ جن صفرات سے تو بہر کرنے کا اظہار بھی نہیں ہوا ہم ان کے بارے میں میں بہن طن رکھیں کہ المہوں نے ضرور تو بہر کی ہوگی ا دوسے ران کے حنات اور سوائی استے عظیم اور سیماری ہیں کران کے مقابل ہیں عمر بھر کا ایک آدھ کنا ہ حق لیا لئے وعدے کے مطابل معامی ہوجا نا چا ہے : وعد ، کنا ہ حق لیا لئے وعدے کے مطابل معامی ہوجا نا چا ہے : وعد ،

یہاں تک توہر مسلان کو خود میں بغیر کہی دارہ دلیل کے یہ اعتقاد والم اور کھناعقل دانصات کا تقاضا ہے۔ مگر صحابہ کرام کے معاطے میں ہما داصر ف یکھان ہی ہیں اقران کریم نے اس گان کی تصدیق باد باد کردی بھی صحابہ کرام کی خاص خاص جا عتوں کے لئے اس کا اعلان کردیا ہمی صحابہ کرام وسالفتین و آخرین کے لئے اعلان عام کر دیا کہ اللہ لقائی ان سے رافی ہے۔ مسالفتین و آخرین کے لئے اعلان عام کر دیا کہ اللہ لقائی ان سے رافی ہے۔ بعیت دخوان اور بعیت صدیعیہ جس کو قرآنی بشارت کی وجہ سے بعیت دخوان اور بعیت شیر میری کہا جا تا ہے، اس میں جو تقریبًا ڈیٹر مع ہزار صحابہ کرام قرک بعیت اس میں جو تقریبًا ڈیٹر مع ہزار صحابہ کرام قرک کے اس میں جو تقریبًا ڈیٹر مع ہزار صحابہ کرام قرک کے اس میں جو تقریبًا ڈیٹر مع ہزار صحابہ کرام قرک کے بارے میں تحصلے انفاظ سے یہ اعلان فرایا :

الدلعالى وموں سے راضی ہوگا میکہ وہ درخت کے نیجے آب کے ہاتھ

لقدرضى الله عن الموسين إذ ساليعو مك يحت الشيرة

مریث میں رسول المدسلی المدعلیہ در مے تھے۔
الشجرة میں جولوگ ترکی تھے ان میں سے سی کرجہنم کی آگ نہ جوسے گی اس مضمون پرمتعدد احادیث مختلف الفاظ، اسٹاد صحیح کے ساتھ کہ بہوریث ولفیریس موجود ہیں، اور عام ضحابہ کوام اولین وآخرین کے حق میں بہا اعلان سور دُ تو بہیں اس طرح آیا:

السالفون الأولون المالم المهاجري والأنصاد والذين المهاجري والأنصاد والذين الله عنهم المعمان دفي الله عنهم المعمون المعمون المنه وأعد لهم منت ورضو إعنه وأعد لهم منت المدين عما الانهار خلايات عما الدين المالية المورا لعظيم،

سورہ الحدید میں صحابہ کرام کے بارسے میں اعلان فرایا اللہ الحسنی کا وعدہ کرلیا ہے۔

میرسورہ انبیار میں صلیٰ کے متعلق یہ ادشاد ہے۔

میرسورہ انبیار میں صلیٰ کے متعلق یہ ادشاد ہے۔

ومن سبقت لهم منا الحسى اولئك عنه امبعدون

بینی میں کے لئے ہمالہ ی طرف سے مسئی مقدد کردگئی ہے وہ اس جمنم سے دور کئے جا بیں گے۔

اس کا ما میل طاہر سے کہ سب ہی صحابہ کرام کے حق میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ جہم سے دور رکھے ما ویں گے۔

بیر سورہ تو یہ میں ادمت ادہے:

لقد تاب الله على الني والم هاجري والدنساد الله ين ع التعويد في ساعة العسرة من لعد ماكاد يولي فلوي فراتي منهم فهم تام عليم اندابهم لروي رحم.

الدلقالی نے بی اوران ہائی والفاری توبہوں والفاری توبہ قبول فرمای جبہوں نے سی تی کی بروی نے مائی جبہوں کے دوقت میں بنی کی بروی کی معداس کے کہ قربب تھا کہ ان میں سے ایک فراق کے دل کی موجا میں ایک فراق کے دل کی موجا میں ایک والد نے ان کو موا میں ایک موجا میں ایک موجا

منات کی دجسے اللہ تعالی ان کو معاف کردے گا ، اوران کی موت
اس سے پہلے نہ ہوگی کہ ان کا گنا ہ معاف ہو کر وہ صاف بیباق ہو جائی
اسی لئے ان ہیں سے جبی جبی صحابی کو ساقط العدالة یا فاسق ہنیں کہا
جاسی ان صدورگنا ہ کے وقت اس پر تمام وہی اصحام نافذہوں کے
جودو سے مسلمانوں پر ہوتے ، حدِ شرعی یا تعزیری سزایش جو عکام
مسلمانوں کے لئے ہیں وہ ان پر جاری کی جائیں گی ، اور صدورگنا ہ کے
وقت اس عمل کو فسق بھی کہا جائے گا ، جیسا کہ آیت ان جاء کہ فاستی بنباہ
سے معلوم ہوتا ہے مگر چونکہ ان کی تو ہیا معافی منبص قرآن معلوم ہوچی ہے
اس لئے ان کو کہی دفت بھی ساقط العکرالت فاست نہ کہا جائے گا ۔ کنا
منقہ الآلوسی فی دوج المعانی تحت آیت ، داہن جاء کے حدفاست ،
قاضی ابولیعلی نے آیت رضوان کے تحت فرایا :

ا درانٹری خوشنودی اباری لقالی کی ایک صفت قریمہ ہے المذا اللہ لقالی صرف اس بندے سے دامنی ہوتا ہے جس سے بارے میں معلوم ہو کہ رضامندی سکے موجات کا جا مع ہے ا ورجس سے النہ دا المنی ہو جا ہے اس برجی النہ دامنی ہو گا اللہ کی ہو جا ہے اس برجی ناراض نہیں ہوگا ا

والرضى من الله صفت عديم قلا يمة فلا يرضى الامن عديم المن عديم أنه لوقيد على موجات الرسى الله عنه لم ليسخط وصن رضى الله عنه لم ليسخط عليه الدّا-

(الصادم المسادل لاينتمير)

صحابرگرام مے غرمعصوم ہونے اور سب کے عدول ہیں جواکیک اطابری تعارض ہے اس کا جواب جہورعلمار وفقہا رکے نزد بک ہی ہے اوروہ بالکل واضح اور صافت ہے،

اور تعض علمار نے جوعدم عصمت اور عموم عدالت کے لفاد سے

بینے کے لئے عدالت کے مفہوم ہیں بہ ترمیم فرمائی کہ بہاں عدالت سے

مرا د تمام اوصاف واعمال کی عدالت بہیں بلکہ صرف دوابت ہیں کذب

نہ ہونے کی عدالت مرا دہے، یہ لغت و منرع پر ایک فریا دتی ہے جس

کی کوئی فرورت اور کوئی وجہ بہیں ، اوران صفرات کے بیش فطری ہی اوران صفرات کے بیش فطری ہی مرز نہیں کہ وہ اس کی دوسے جسی صحابی کو لین عل وکردار

میں میں خوداس کی نفی کرتے ہیں ، ان کے کلمات دوسے مواقع میں خوداس کی نفی کرتے ہیں ، ان کے کلمات دوسے مواقع میں خوداس کی نفی کرتے ہیں ۔

اسی طری کا ایک مضمون حفرت شاہ عبدالعزیز دہادی کی طرف ان کے نتا دی کے حوالہ سے منسوب کیا گیا ہے یہ مضمون کی وجہ سے ایسا ہے کہ حفرت شاہ عبدالعزیز دہادی جمیعے جامعے علوم بزدگ کی طرف اس کنبت کمی طری سمجھ میں نہیں آتی ، اور فتا ولی عزیزی کے نام سے جو مجموعہ شالخ ہورہ ہے اس کے متعلق یہ مسب کو معلوم ہے کہ حفت ر ثناہ صاحب شالخ ہورہ ہے اس کے متعلق یہ مسب کو معلوم ہے کہ حفت ر ثناہ صاحب نے مت خودان کو جمع فرمایا ہے نہ ان کی زندگی میں وہ شالخ ہو اُسے وفات کے معلوم نہیں کتنے عرب لجد مختلف لوگوں کے یا س جو ان کے خطوط وقادی دنیا میں جھیلے ہو سے سے ان کو جمع کرکے یہ مجموعہ شائح ہوا ہے ، اس میں دنیا میں جھیلے ہو سے سے ان کو جمع کرکے یہ مجموعہ شائح ہوا ہے ، اس میں دنیا میں جھیلے ہو سے سے ان کو جمع کرکے یہ مجموعہ شائح ہوا ہے ، اس میں دنیا میں جھیلے ہو سے سے ان کو جمع کرکے یہ مجموعہ شائح ہوا ہے ، اس میں

بہت سے احتالات بوسکتے ہیں۔ کہ کہی نے کوئ تذک ہیں اس میں کی ہو ادر غلط بات ان کی طرف منسوب کرنے کے لئے نمادی کے مجوعہ میں ثال کر دیا ہو اور اگر بالفرض ہے وا تبعی حضرت شا یعبدالعزیرہ ہی کا قول ہے تو دہ سبی سمبقا بلہ جمہور علمار و فقہار کے متروک ہے۔ (والداعلم) علم عقائد و کلام کی تقریب اسبھی کما اول میں اسی طرح اصول حدث کی سب کما اول میں اس براجاع نقل کیا گیا ہے ، جس میں سے جند کے مول اس جگر نقل کرنے پر اکتفا کیا جا تا ہے۔ حس میں سے جند کے حوالے اس جگر نقل کرنے پر اکتفا کیا جا تا ہے۔ حس میں سے جند کے موالے اس جگر نقل کرنے پر اکتفا کیا جا تا ہے۔ حس میں سے جند کے موالے اس جگر نقل کرنے پر اکتفا کیا جا تا ہے۔ حس میں سے جند کے موالے اس جگر نقل کرنے پر اکتفا کیا جا تا ہے۔ حس میں صلاح چر معلوم صوبیت "

تہم صحابہ کرام کی ایک خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ ان بیں سے کھی عدالت ( ٹھ وہتھی) ہونے کا سوال بھی ہیں کیا جاسکتا کو ککہ سے قرآن و یہ ایک طوص قطیم اور اجماع سنت کی نصوص قطیم اور اجماع امت جن لوگوں کا معتبر ہے ، ان کے اجماع سے نما بت ہے ۔ حق تحالی ایک میں ہے ہوں اور کا معتبر ہے ، ان کے اجماع سے نما بت ہے ۔ حق تحالی ایک میں ہے ، ان میں ہوں کے لئے پیدائی گئی ہے جولوگوں کے لئے پیدائی گئی ہے

المعابة باسوهم صيمة وهي الله الالسئال عن عدالة العرب المرم فريغ عنه لكونهم على الاطلاق مثلين من والسنة و السنة و السنة و الماع من الامة قال تقالى اكنتم من الامة قال تقالى اكنتم خيرا مدة خرجت للناس ، قبل المفق المفسرون ، على أنه قبل المفق المفسرون ، على أنه عادد في اصحاب رسول الله عام المنه عام والمنه عام والمنه على المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه

صلى الله عليه وسلم د تتمرسى رد لجنى النصوص الفرآنيه والإحاديق سحدا ذكونا سابقًا > رعلوم الحديث صريد >

بعض علمار نے فرمایا کر مفسرین خوات کا اس برا آفاق سے کربر آیت ایخا دسول الله صلی افدعلیر دسلم کی ثمان میں آئی۔

وم) مانظاين عبدالبركة مقدمه استيماب يس فرايا

فهم خيرالقرون وخيرات المورية والمناس شبت عدالة عروج بالله عروج بالله عروج بالله عروج بالله على وخيل عليهم وتناع رسول الله على الله عليه ولا تعدل مهن الله عليه ولا تعدل مهن الله عليه ولا تعديد ولا توكدة ولا توكدة وفل من ذلك ولا تعديل المل منها قال نعالى عيم رسول الله ولانية معه الآية ومعه الآية

(الاستيماب تمت الاشابه صديحه)

بحضرات صحابة الرزمال كراوا سے افضل ہیں اور دہ ہرس امت ہیں جے الدے لوگوں رکی ہوامت) كالمنا بدافرما با الن سب كى عدا اس طرح تابست که الدندست ان كى تعريف وتوصيف فرمانى اور وسول كريم صلى الدعليم والمم سف محى ا وران لوگوں سے برط کرکون عادل موسكما المعالي الملاسة لين بنى صلى الدرعليه وسلم كى صحبت ا ورنصت کے لیے جن لیا ہو، کری تخص سے حق مين عدالت وتقابت كي كري اس تهادت سے بڑھ کر بہیں ہو گئی ۔

## Marfat.com

امام احدیم کا بنا ایک دست الراصطنی کی روایت سے منقول سے اس میں فرمایا:

محتی شخص کے لئے جائز سس کہ ان کی کوئی برائ ڈکرکرسے ، اور ان بركبى عيب يا نقص كاالزام نكا جوشخص الساكرساء اس كى تاديب واجب سے اورمیونی رم فرماتے ہی كيس تعامام احدم كوفرماتي مناك لوگور كوكيا بوگيا به و و معزمت معًادية كى براى كرتيبي سم الندسے عاقبت کے طلبگاریں اور معرمجوسے فرما یا کہ جب تم کسی مشخص کود کھوکہ وہ صحابہ کا ذکر برائ کے ساتھ کررہاہے اس کے اسلام كومشكوكس بمحصور

لایجوزلاحدان ین کو شیئا من مساویهم ولاان اطعن علی احد منه حرب جیب ولائقی خمن فعل دلک وجب تأدیب وقال المیمونی سمعت احد ایول ماله حرو ملعاوی نی نستال الله ماله حرو الله الله الله علی این کرا صحاب ولول الله علی الله علی الله علی الله علی وسلم بسوع فاته مده علی الاسلام فاته مده علی الاسلام فاته مده علی الاسلام (ذکره ابن تمیر فی الک الله الله کا در در دابن تمیر فی الاسلام الملول)

(۵) امام نودی رو نے اپنی کتاب تعرب میں فرمایا

معاب سے میں عدل ہیں جوافران میں کے مسب عدل ہیں جوافران کے فقیر میں مبتلا ہوئے دور مرسے میں۔ دور مرسے میں۔

الصعابة كالهم عدول من لابس الفتن وغيرهم باجاع من يعند به ر ان سب حفرات کا تعدیل و مقیدسے بالا تربونا اس وجسے ہے کہ بیرحفرات ما ملان شراحیت ہیں اگران کی عدالت مشکوک ہوجائے تو شراحیت محدوثہ صرفہ صحدیثہ صرفہ صحدیثہ صلی الدعلیہ وسلم کے عہدمبا دک ہی تک محدود ہو کر شرفہ حالے گئے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں اور دور دول دکے ملکوں اور خطوں میں عام بنیں ہوسکتی و اس سے بعدجن بعض لوگوں نے اس مسلم میں مجھے اختا فی مہلو ہو کھا ہے۔ ان برد دکر کے آخر میں فرمایا۔

عدالت کاتمام صحابرامیں عدالت کاتمام صحابرامیں عام ہونا ہی جہور کا قول ہے اور وہی معترب ہے۔

دالقول بالتعيم هوالذي مورد و بد الجمه و روه و المعتابد - موج بد الجمه و روه و المعتابد - د تديب الرادي مناس

() علامه حال ابن ہم مرح نے عقار اسلامیہ برائی جامع کتاب مسایر میں برکھ کا ب مسایر میں برکھ کا ب مسایر میں برکھ کا ب

عقیدہ اہل سنت والجاعت کا تمام صحابہ کرام کا تزکیہ لیسی گناہوں سے باکی میان کرنا ہے اس طری کمان سب کے عُدل ہونے کو نامت کمان سب کے عُدل ہونے کو نامت کیا مائے اوران برحمی کا طعن کرنے واعتقاد اهل السفاية والجناعة تزكية جميع الصعابة وجريًا باثبات العدالة بكل منهم والكف عن الطعن فيهم والكف عن الطعن فيهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليم كما أنني الله سعائه

ولغالى عليهم متمرسودالايات والروايات اللحي مرت) والروايات اللحي مرت) دروين

سے پر مہنر کیا جائے ادران کا ہے وشاکی جائے جسیاکہ اللہ لقالی ان کی مدی فرمانی ہے رہوان ہام سنے وہ آیات دروایات نفت ل کی ہیں جو او برگذر جی ہیں۔

(٨) مافظ ابن تيمير القريم من من معقيده واسطيمين فرمايا-

اہل سندت کے اصولِ عقائد یس یہ بات بھی داخل ہے کہ دہ اپنے دلوں اور زبانوں کو صحابہ کے معالے یس صاحت رکھتے ہیں، جبیا کہ انگر نتالیٰ نے اس آیت یں بیان فرایا ہے کہ والذین جاء دوا میں بعدہ الح وص اصول اهل السنة والماهم والجاهة سلامة قلوبهم والسنتم لاصعاب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم كما وصفهم الأدن الله لتعالى فالذين عبارً امن لعب هم الدية - ما وُ امن لعب هم الدية - فيره واسطير ما يمار عبيره واسطير ما يمار ما يمار واسطير واسلام واس

(۹) علامرسفارین روسنے اپنی کتاب الدرہ الفید ادر اس کی شرح جوسلف مالحین کے عقائد برتصنیف فرائی ہے ادر اوامح الافوار البہ یشرے الدرہ المفید کے نام سے شائع ہوئی اس میں فراتے ہیں۔

ابل سنت والجاعت كاس براجاع سبے كربرخص برواجب براجاع معارض كو باك مناسعة سے كدوہ تمام صحارض باك مناسعة والذي اجمع عليه على السنة والجياعة المدينة جمع المستالة على المدينة جميع المسعانة

ان کے لیے عدالت تابت کرے ان براعراضات كرنے سے بيے، اور ان کی مدی و توصیت کرے ، اس لے کرا لیرسیان ولعالی نے اپنی كاب عزيرى متعدد آيات سيان كى مرح دناكى ہے، اس كے علاق اگرائدا دراس کے رسول مسلی اقد عليه والم سي صحابري فصلت بي كوني بات منقول نربونی تب مجی ان کی عدالت يرلقن اور باكرى كااعتماد رکھنا ۱. اوراس بات پرایان رکھنا مرودى بو ماكر ده بى ملى الدعليه وسلم مے بعدسادی است کے بھل ترین افرا دہیں اس کتے کان کے تهم حالات اری کے مقتصی تھے الهول نے سجرت کی، جہاد کیا،ون كى لفرت من التي جان و ال كو قربان كما ، لين باب بلول كي قرباني يش كى اوردى كے معاملے ميں

باشات العد السة لهدم والكت عن الطعن شهم والشاء عليم فقدا شى الله سعانه عليهم فىعدى ايات من كتابدالعزيز على اندلوليم يرجعن الله لاعن رسوله فيهمشى لاوجبت الحال اللتى كانواعليها من الهي و والجهاد ولصيخ الدين وبنبل المبهج والإموال وقلل الاكاع والاولاد والمناصعة فىالدن وقوة الابيان واليقين القطع بتعديلهم والاعتقادلنزاهم واسهم افسل بميع الامد لعد سيهم هذامنهم باقدالامه وصنعليه المعول من الانكمة رعقيده سفارين صسيع)

بالهی خرخوایی اورایان دلیس کا اعلی مرتبه کا صل کیا۔

دان اسی کتاب میں امام الوزرعم عراقی جوا مام مسلم سے برسے اساتذہ میں

حببتم مرى شخص كود يجوكم ده صحابه کرام بی سیسی ی محمی تقیص کررم سے تو محملوکہ وہ د ندبی سے ، اس لئے کر قرائ حق ہے، رسول میں بولعلیا ست آئے لے کرائے وہ حق ہیں، اور يرسب بيزس بم نك بمناف ولك صحابه کے سواکوی بہیں، توجیحص ان كوجروح كرتاب ، و مكتاب وسنت كوباطل كرناحا سناب للذا خوداس كومجرو حاكرنا زباده سث سها ادراس برگرایی اورزندنه كالمح لكانازياده قرمن حق والفائ

سے بیں ان کا یہ قول نقل کیا ہے:
ادار أیت الوحل بنتفی
احد امن اصحاب در مول الله
احد الله علیہ وسلم فاعلم انه
والرسول حق وصاحاء بدوق
وما الحیٰ ذکک الینا کل الاالفیٰا
فمن جرجهم انها الردابطال
الکتاب والسنة فیکوی الحیٰی کے
الکتاب والسنة والحکم علید بالزید ته

راد) اسی کتاب میں مافظ مدیث ابن حزم اندلسی سے اس مسئلیں بیرقول نقل کیا ہے:۔

علامه این جرم فراتے بی کہ كرشام صحابة طى طور مراس جنت سے ہیں رولیل بہمے کہ ایک تعالی فراتے ہیں سم میں سے من اوگوں نے فیج رکم سے ہیلے الدى داه سى ال حرص كما اور جهادكیا ده زلعدمے لوگوں کے) برامینس موسکتے، وہ لوگ در مے اعتبارسے ان لوگوں سے قابلہ میں عظیم تر ہی جنھوں نے رفتے مرك العدالفاق ا ورقبال كيا، ا ورا دندنے ایکائی ز جنت) سما وعده بهی سے کیاسے " اورالد معالی فرماتے ہیں کہ الماست، وہ اوك جن كے ليتے ہمارا احصالي دے كاوعده يهليس آجكاب وه دور اسے دور رکھے ماس

قال ابن من العقابة علما كلهم من العلى العينة قطعا قال تعالى والالسترى منكم من الفق من قبل الفق وقا تلافك الفقوا الفق من قبل الفقح وقا تلاف الفقوا من بعد وقا تلوا وكلاو عدالله الحسنى وقال تعالى (ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اوليك عنها معيد وي رصوم المسكى وقال تعالى (ان الذين سبقت لهم منا الحسنى المسكى المسكى المسكى المسكى المسكى المسكى المسكى المسكى عنها معيد وي رصوم المسكى عنها معيد وي رصوم المسكى عنها معيد وي رصوم المسكى المسكى عنها معيد وي رصوم المسكى المسكى عنها معيد وي رصوم المسكى المسكى المسكى المسكى المسكى المسكى المسكى عنها معيد وي رصوم المسكى المسكى عنها معيد وي رصوم المسكى المسكى المسكى المسكى المسكى المسكى المسكى المسكى عنها مسبق المسكى المس

عقائدی مشہور درسی کمائے عقائدنسفیدیں ہے۔

بیے کہ صحابہ کرام رم کا ڈکرجسٹنر میں کہ صحابہ کرام رم کا ڈکرجسٹنر خیرا در بھائائ کے مذکرسے وبكيث عن دكرالفكاية

(۱۳) اسی طرح عقائدا ملامیکی معروف کتاب شرح مواقف میس سر شراعت برجانی نے مقصد رسالی پس ایکھلہے۔

تهم محائب کی تعظم اوران براعراض سے بچنا واجب ہے اور اس لئے کہ المدنقالی عظم ہے اور اس نے ان حفرات برا بنی کتاب کے بہت سے مقامات میں مرق و ثنا فرائی ہے (اس طرق کی آیات نقل کر کے ایکھتے ہیں) اور رسول اللہ معلی المدعلیہ وسلم ان حفرات سے مبت فرائے تھے اورائی بہت مبت فرائے تھے اورائی بہت میں احادیث میں ان پرشنا فرمائی ہے۔

المقصد السابحانه يجب تعظيم العكاية كالمعمر والكف عن القدح فيصعرلان الله عظيم واثنى عليهم في غير موضح من كتابه وتعرفال المنزلة في الباب تعرفال) — والوسول على الله عليه وسلم واثنى عديهم في الدعاد بث الكثين - الاحاد بث الكثين - الاحاد بث الكثين -

ان ہی مثابے ہوا قعث نے ایک مقام پرابعض اہل سنست کی طرت نسبت کر سے یہ قول ذکری اسے کران کے نز دیک حفرت علی رفوسے جنگ کرتے داوں کی خطا تفسیق کی حد تک بہتری ہے لیکن شادی موا قعت کے اس تول کی کوئی بنیاد ہمیں معلوم نہیں ہوسی، اہل سندت کے کہی ایک عالم کے کلام بیں جی ہمیں ہربات نظر نہیں آئی کہ اہموں نے اس بنار برحضرت عاکشہ یا حضرت معادیق کو اس قرار دیا ہو، چنا بچہ حضرت مجددالف آئی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں مشادے مواقعت کے اس قول کی سخت تر دیری ہے علیہ نے مکتوبات میں مشادے مواقعت کے اس قول کی سخت تر دیری ہے

اوربه جومتارح مواقعت نے كباسي كم ارسام بهت سع اصحاب اس مسلک ہم ہیں کہ حضرت علی ہے ساعد حنك اجتهاد مسى سي الملى اس من مرجا نے اصحاب سے کون ساكروه مرادليا ب ، ابل سنت كاعقيره تواس كے خلاف ہے۔ جيئاك كزرجكا، اورعلمات المعن ي كياس خطاء اجبهادي كي تصريح سے بھری ہوتی ہی جسے کرا مامغرالی ادر قاصی الو کرین عربی رح وعمره لے بمواحث الكملب المذاحفرت على يع من حمرات ريد حبك كي النبس

واليح شارى مواقف كفت كريسارسدا زاصحاب ابرآل اند كآل منازعت الروس اجتباد نبودة مرادا ذاصحاب كرام كروه را دامت ترباشده ایل سندت برطا ال حاكم الدخيا لكركنوست وكسبة مشحونة بالخطاء الاجتهادي كمامترح بالامام الغزالى و القاضى الومكووعيوها ليلفس وتفليل درحق محاربان حفيت اميرما تزنبات قال القاضى فالنتا قال مَالكُ من شَمّ أَحَدًا مِن أصحاب البني مبلى الله عليه وا

فاس باگراه کبنا جائز نہیں ہے۔ قاصىعاص نصفارس آماماكر كابر تول نقل كياهم كرجو تنخص كابر ا ام من بس سی کویمی اخواه وه الوبكر الوعروا باعتان بهوس امعاوليه ا درعمروبن عاص رن براسیے تواگریہ کے کہ وہ گراہی یا کفر بر تھے تواسے قبل کیا جائے گا ، اور اگراس کے علاوہ عام کالیوں پس سے کوئی گالی دسے تو لسے سخدت سزادکاتی لبزاا مام مالک سے اس تول کی دو سے میں حضرت علی رض کا مقابلہ کرنے ولمل نافرس جسے كربعض غالى دوافض کاخیال ہے، اور نازن س صے کر بعض کا کمان ہے! ور شادح مواقف نے اس کی نبیت اینے بہت سے اسحاب کی طرت کی ہے اوریہ جولعص فقہار کی عبالی میں حفرت معاویہ کے حق میں جود

أبابكوأ وعبوآ وعثان أومعادية أوعدروب العام رضى الله. لتعالى عنهم فان قال كالواعلى ضلال أوكفر قتل وإن شتم لغير صدامن مشاعدالناس تبكل الأ شديدا، فالايكون عاربواعتي كفرة كمازعيت العلاة من الوفقة ولافست فكما ذعم البعض ونسبك شادح المواقف إلى كثيرس المهالم ... وآغید درعبارات لعضی انفقهاءلفظرجويردرهىمعاوية واقع شهاست وكفته كان معاوية إمامًا مًا مُرامرانر جورعهم حقيقت خلافت اوردنمان خلافت حضرت اميرخواهد بودنده جويرك كصمالش فسق ومثلاليتاست تا به اقوال اجل سنت موافق باشد، مع ذلک ارباباستات

كالفط أكياب ، اور الهول سے يكما مه كر مفرت معاويد امام جائر تھے۔ الواس سے مرادیہ ہے کہ حضرت علی مے عبد طلافت میں ال کی خلافت يرى نه سى اس سے ده ظلم دور مرادس ہے س کا سی قسی اور کرائی ہے، رکتم کاس کے خروری ہے تاكرابل سنت كے اقوال كے ساتھ موا فقت ہوجائے۔ اس کے ساتھ وبن براستفاحت دمحف والے ان حزات كے من اليے الفاطسے معى برمزكرت بن من سي خلاف مقو كا ويم بيدا بوا الوا الدان عرات كے لئے خطار کے نقط سے زیادہ كوئى لفظ كمنا ما مزبهي محصد

اناتهان الفاظ موهمة حالات مقصور احتناب مى نمايند و دايد برحنطا بخويزينى كدن دراول ديايه برحنات الم دباني دفراول مقرمهام مكوب مساوم الموات المام دباني دفراول ملوب المام مكوب ملوب المام ملوب المردوم ومطبوع أورحيني للهور)

## مثاجرات معانيك معاملي

افظ منابرہ شیرسے تق ہے جس کے اصل محض دار درخت کے بہی جس کی شاخیں اطراف میں جہلی ہیں باہمی احمانا فات ونزاع کو اسی منا، سے مشاجرہ مہاجا تا ہے۔ کہ درخت کی شاخیں میں ایک دوسری سے مکرانی اور ایک دوسری طرانی اور ایک دوسری طرانی اور ایک دوسری طرانی اور ایک دوسری طرف بڑھتی ہیں۔ حفزات صحابہ کوام کے درمیان جواخلافات بیش آتے اور تھلی جنگوں تک فو بت بہنچ گئی ، علماء احمت نے ان کی باہمی حود اور اخلافات کو جنگ و جدال سے تجربر نہیں کیا بلکہ از دوئی ادب "منابور" کے لفظ سے تجرکیا ہے کیونکہ درخت کی شاخوں کا ایک دوس میں کھسنا اور نکل نامجموعی حقیت سے کوئی عیب نہیں ، بلکہ درخت کی ذینت اور کال سے۔

## ایک سوال آورجوا ب

اسلام پر صحابہ کرام من کا درج اور مقام جوا در قرآن وسنت کی تھوی
اوراجائ است اور کا برعلباری تعریجات سے نابت ہوج کا ہے اس کے بعد
ایک قدرتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عب صحابہ کرام سے سب واجائے قلیم
اور عدل و ثقة و مرتفی و برم بزگار ہیں تواگر ان کے آپس میں کہی مشام بر اخلات
بیش آجائے قدیمار سے لئے طراق کا رکیا ہونا چاہئے۔ یہ تو طا ہر سے کہ دو شفا داتوال
میں دولوں کو میسے ہم کھ کہ دولوں ہی کو معمول ہیں بنایا جا سختا ۔ عل کرنے
میں دولوں کو میسے ہم کھ کہ دولوں ہی وران طرف کے بزرگوں کا ادب واحرام
محمول کی جبکہ ایک سے قول کو مرجوح قراد دسے کر حجور ا

خصرصًا برموال ان معًا المات بن داده سنگن برما تا ہے جن بی ان حفرات کا اختلاف باہم عبلک دخونریزی تک بہتے گیا۔ ان بی طابرے کہ کوی ایک فرات کا اختلاف باہم عبلک دخونریزی تک بہتے گیا۔ ان بی طابرے کہ کوی ایک فرات می برسمے، دومراخطار بر اس خطار وصواب کے معاملے کوسطے کرنا عمل وعقیدہ کے لئے فرودی ہے، مگر اس صورت میں دولوں فراتی کی بیمال تعظیم واخرام کیسے قائم دکھا جا اس کی مقیص ایک الذی امر ہے جواب یہ ہے کہ یہ کہنا غلط تراد دیا جا کے اس کی مقیص ایک الذی امر ہے جواب یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ دو مختلف اتوال میں سے ایک کو حق یا دائے اور دورہ کو خطاریا

مرجوح قرار دسينة مي كبي ايك فرنت في معيم لاذم سبعد اسلاف احست تيان دونوں کاموں کواس طرح جھے کیا ہے کے علی اور عقیدہ کے لیے کئی ایک فراتی کے قول کو شریعت کے مسلم اصول اجتہاد کے مطابق اختیارا ور دوستے كوترك كيا السين حس كم قول كوترك كياب اس كى دات اور شخصيت كم منعلى كوى ايك جمله جى ايسانهس كها جس سے ان كى مقيص ہوتى ہو-خصوصًا مثا يرات محابري توجس طرح امت كا اس براجما عسب كدونوں فرلق كي تعظيم واجب اور دونون فرلق ميس سي كري كوبرا كنها ما جامزسه اسی طرح اس برمعی اجماع سبے کہ جنگ جمل میں صرت علی کرم الدوجہ حق بر شهران كامقا بلكرني والعضطارير، اسى طرح جنگ صفين مين مضرت على كم الدوجه في برته اوران كے مقابل حفرت معاويد اوران كے اصحاب خطاريه البدان ي خطاول كواجهادى خطار قرار دياجو شرعًا كناه بهي حس براندلعاني كى طرف سيدعاب بهو- بلكاصول اجتهادس مطابق اييكس صرف كرنے كے بعرفى اگران سے خطام ہوكى تو البيے خطاء كرنے والے بي تواب سے حروم بہیں ہوستے ایک ابوان کوئی ملاہے۔

باجاع امت ال حفارت محارات اس اختلات كوبهى اسى طرح كا اجتهادى اختلات قرارد باكيا ب حس سكى فرنى كے مفرات كى خفيتى، مجروح بہى ہوتيں۔

اس طری ایک طریت خطار وصواب کویمی وارسی کردیا کیا دوسری طرق صحابه کرام رخ سے مقام اور درجہ کا پورا احرام می ملحفظ رکھا گیا، اورمث اجرات صی بی سے کو اسان اور سکوت کو اسلم قرار دسے کر اس کی تاکید کی گئی کہ بلا دیان دوا یات و حکایات میں قوض کرنا عائز نہیں جو باہمی جنگ سے دوران ایک دوا کہ سے دوران ایک دوا کہ سے متعلق نقل کی گئی ہیں۔ ملاحظ ہوں مشاجوات صی ایم کے بارے میں سکفت صالحین کے اقرال ذیل :۔

تفیر قرطبی سورہ مجرات میں آت وان طائفتامن المؤمنین افتتاوا سے سخت متا جرات می اب برسلف مالحین کے اقوال کے ساتھ بہری فیقی فرنی سے جرانہیں کی طویل عبارت میں بھی جاتی ہے۔

(١١١) العاشي - لا يجيزان ينسب الى احدمن الصحابة خطاء مقطوع بداد كالواكلهم احتمد وافعا فعلود والاحوالله عروز وهم كاهم لناائمة وقد تعبدنا بالكت عاتبوسيهم، ولانكرى الاباحسن الذكر كحرمة الصعبة ولخى الذي صلى الله عليه وسلم عن ستهم وان الله غفوله عرواجير بالرضاع عنهم هذا معما تدويد من الاخبار من طرق مختلفة عن البني على الله عليه وم ان طلعة شهيل - يمشى على وجد الارض، فلوكان مَا حرج البده من الحرب عصيًا تالمريكن القبل فنية شهدا، وكي لل الوكان ما خرج البه خطاء في التأويل وتقصيرا في الواجب عليه ، لان التهالا لرتكون الابقتل في طاعة، فوجب مل امرهم على الله وصب بدل على ذلك ما وت صح والتشرمن المبارعي بان قاتل الزبير فى النار وقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول

بشرقا مل بن صفية بالنار وإذاكان كذلك فقد تبت ان طلحة ، والزبارغيوعاصيين ولات مثمين بالقتال الان دلك لوكان كذلك بريقل الني ملى عليه وسلم في طلحة: تسهيل وليم يخبران متازل الزببرفي النارء وكذلك من قعد غير مخطئ في التاول بل صواب الاهبعالله الاحتماد وافاكات كذلك لم يوجب ذلك لعنه والأت مهر وليسيقه، والبطال فضائلهم وجهادهم، وعظيم غنادهم فى الدين رضى الله عنهم وقيد سنل لعفه عن الدماء التى ارتيت فيم بينهم فيقال. " تلك امة قد غلت لهاماكسبت ولكم ما كستمرولاتسكالون عما كالوليعلون، وسئل لعضهم عنهاالفكا فقال: تلك دماء قَن طهر الله منها بين عاء فلا خضب بهالساق-يعنى في التحرزمن الوقوع في خطاء والحكم على لعضهم بالايون مصيبًا فيه قال ابن فورك ؛ وصن اصحابنا من قال ان سبيل ماجرت بين الصعابة من المنازعات كسيل ماجري بين الحول يوسي مع يوسف- مشمرانهم لم يغرجوا بذلك عن حدّ الولاية والبولا فكذلك الاورفيعا جوى بين الصعابة - وقال المعاسى : فاما اللهار فقدا شكل علينا القول فيها باختلافهم- وقد ستل لحسن لبعني عن قتالهم فقال: قعال شهده اصحاب عين متالهم فقال: قعال شهده اصحاب عين متالهم وعبنا ا وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا ا واختلفوا فوقفنا \_ قال المحاسى فنعن نقول كماقال الحسن، ونعلم ان القوم كالواآمم

بهادخلوافيه امنا، وسع ما اجمعواعليه، وتقف عنه ما الخود ولانست عن ما المعمد والمراحوالله عزوجل ولانست عن المامنا، ونعلم المهم المحمد والرادوالله عزوجل اذكالوا فيرمته بين في الدين، ونسال الله النوفيق.

(لقرالقرالي صير ع ١١)

"ر جائز الس سے کری بھی صحالی کی طرت قطعی اور لقبی طور پر مناطی منسوب كى حاسف اس ليے كم ان سب حفرات نے لينے لينے طرد عمل من الله و سے کام نیاتھا، اورسب کا مقصد الدری خوشودی تی پرسش حضرات مارے پیٹواہیں ، اور مہیں حکم ہے کہ ان کے باہی اخلافات سے کفت نسان کریں ، اور سمیت ان کا دکر میرین طریقے برکریں ، کیونکہ صحابیت بری حرمت كى جرسه اورشى صلى التدعليه وسلم نے ان كوبرا كہتے سے منع قرابات اور بی جردی ہے کہ الدّ نے انسی معات کردکھا ہے، اوران سے دائی ہے، اس کے علاوہ متن درمندوں سے یہ مدیث تابت ہے کہ اسکورت صاالند عليه ولم تعضوت طلح العادس مين قرايا: م أن طاعة شهيديشي على وحيد الارض " " نينى طلى د وسے زمين برجلے والے شهيدي، اب اكرمفرت على كع خلاف مفرت طليه كا عنك كے لئے الكا تھلا كناه اورعصيان مفاتواس جلسيس مقول بوكروه برگزمتها دست كارتبه ماصل نذكرست اسى طرح الرحفرت طليع كايمل تاويل في علمى اورادات واجب سي كوتابى قرار ديا ما سى الوسى آب كوسنها دت كامقام ما صل مهوتاء

کونکرشهادت تومرت اس وقت ماهل بوتی سے جب کوئ شخص اطاعت ربانی بیس قتل بوابو، لندا ال حضرات کے معالم کو اسی عقیدہ پرمحمول کرنا عزوری ہے جس کا اور پر ذکر کیا گیا۔

اسی بات می دومری دلیل وہ بھے اور معروت ومنہورا حادیث ہیں جوخود حفرت علی است مروی ہیں اور جن میں استحفرت صلی المدعلیہ وسلم نے ارست ادفرایا کہ ؛ " ذبر راسا قاتل جہنم میں ہے ۔،

نیز صفت علی فراتے ہیں کہ میں سے انخفرت صلی اللہ علیہ وہم کوفروا ہوئے مسئلہ ہے کہ ا

منفیہ کے بیٹے کے قابل کو جہم کی جردے دو ہوب یہ بات ہے قابات ہوگیا کہ حفرت طلح اور صورت ذریع اس لوائی کی وجہ سے عاصی اور گرخت بروگیا کہ خفرت طلح اور صور احضرت طلح ہو کہ شہد ، نہ فوالے گہر کا دہمیں ہوئے ۔ اگر ایک اللہ ہو تا آلہ حضور احضرت طلح ہو کہ شہد ، نہ فوالے اور صفرت زبیر کے قابل کے بارے میں جہم کی بیشن گری نہ کرتے ۔ نیز ان کا شمار عشرة میں ہے ۔ جن کے بی ہونے کی شہادت تقریب متواتہ ہو اس سے ۔ جن کے بی ہونے کی شہادت تقریب متواتہ ہو اس سے ۔ جن کے بی ہونے کی شہادت تقریب متواتہ ہو اس سے ۔ جن کے بی ہونے کی شہادت تقریب متواتہ ہو اس سے براحت ، انہیں میں تاویل میں خطاکا د نہیں کہا جا سے اس کو اجتہاد میں اسی دائے برقائم کر کھا۔ جب یہ بات در ست تھا کہ ان کو اجتہاد میں اسی دائے برقائم کر کھا۔ جب یہ بات ہے آواس وجہ سے ان صفر ات براحن طعن کرنا ، ان سے براحت کا افہار میں کرنا اور انہیں فاستی قراد دینا ، اُن کے فیضائل و مجا ہدات ادر ان عظیم کرنا اور انہیں فاستی قراد دینا ، اُن کے فیضائل و مجا ہدات ادر ان عظیم دینی مقامات کو کا لعدم کرد میا تحری طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے دینی مقامات کو کا لعدم کرد میا تحری طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے دینی مقامات کو کا لعدم کرد میا تحری طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے دینی مقامات کو کا لعدم کرد میا تحری طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے دینی مقامات کو کا لعدم کرد میا تحری طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے دینی مقامات کو کا لعدم کرد میا تحری طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے دینی مقامات کو کا لعدم کرد میا تحری طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے دینی مقامات کو کا لعدم کرد میا تحری کرد کیا تحری کرد کیا تحری طرح درست نہیں ہے ۔ بعض علمار سے دینی مقامات کو کا لعدم کرد میا تحری کرد کیا تحری کرد کیا تحری کرد کو کرد کیا تحری کی دین کے دین کی دیں کرد کیا تحری کی تحری کی کرد کیا تحری کی کرد کیا تحری کرد کیا تحری کرد کیا تحری کرد کیا تحری کی کرد کیا تحری کرد کیا تحری کرد کیا تحری کی کرد کیا تحری ک

پوچیا گیاکہ اس خون کے بارے یں آپ کی کیا دائے ہے جو صحابہ کرام اسے
باہی مثابرات یں بہایا گیا ، تو انبول نے جواب یں یہ آیت بڑھ دی کہ
تلک امّدہ قد خدت لھا ماکسیت دیکم ماکسیتم ولا تسکون
عما کا فوالجاون ،

ریہ ایک امت تھی جرگذرگی، اس کے اعال اس کے لئے ہیں ہو اور تم سے ان کے اعال کے بارے اور تم سے ان کے اعال کے بارے میں سوال ہیں کیا جائے گئی ۔

کسی اوربررگ سے بہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا:۔

" یہ الیے خون بی کرانٹرنے میرے ہاتھوں کواس میں درنگئے سے بھا ، ایس بین زبان کو اللہ سے آلودہ نہیں کروں گا یہ مطلب بی تھا کہ میں کہوں گا یہ مطلب بی تھا کہ میں کسی ایک درائی کو اللہ سے آلودہ نہیں معالمے میں تھی طور برخطا کا د مشہراتے کی غلطی میں مبتلا مہیں ہونا جا ہتا۔

علامهاین فودک فرماتے بین:-

" ہادے لیمن اصحاب نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مناجرات ہوئے ان کی شال اس ہے جیسے حضرت یوسف علیہ البلام اور ان کے ہما بیوں کے درمیان بیش آئے ولئے وا تعامت کی وہ حفرات کس کے ان اخلافات کے با وجود ولایت اور نبوت کی عدود سے فارج نہیں ہے۔ باد کل بہی محا مل صحابہ منا کے درمیان بیش آئے والے واقعات کا بھی ہے۔ باد کل بہی محا مل صحابہ منا کے درمیان بیش آئے والے واقعات کا بھی ہے۔ ادر صفرت محابری ورفراتے ہیں کم :۔

رجان کی اس تونریزی کا معاملہ ہے آواس کے بادسے میں ہمارائیھ کے درمیان اختلات تھا۔ اور کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس می خود صحابہ کے درمیان اختلات تھا۔ اور حضرت حسن لیمر می سے صحابہ کے باہمی قبال کے بارسے میں پر جھیا گیا تو

ا برائی ارائی بھی جس می ایا موجود تھے ، اور ہم غائب وہ پورے والت کوجائے تھے ، ہم نہیں جانبے ، جس معاملہ برجمام صحابہ کا کہ اس میں ان کی بیب دوی کرتے ہیں ، اور جس معاملہ برجمام معاملہ بین ان کی بیب دوی کرتے ہیں ، اور جس معاملہ بین ان کی بیب دوی کرتے ہیں ، اور جس معاملہ بین ان کے در میان اختلات ہے ، اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں ،

حفرت محاربی فراتے ہیں کہ ہم بھی دہی بات کہتے ہیں جو حسن بفری نے فرمائ ، ہم جانتے ہیں کو محابۂ کرام رخ نے جن چیروں میں دخل دیا ان سے دہ ہم سے کہیں بہر طریقے ہر واقعت تھے ، لہذا ہما داکام ہی سے کہیں بہر طریقے ہر واقعت تھے ، لہذا ہما داکام ہی سے کہیں برده سب خوات شخص ہوں اس کی بیروی کریں ، اور جس میں ان کا اختلاف ہو۔ اس میں فاموشی اختیا دکریں ، اور اپنی طرت سے کوئ نئی دائے پیدا نہ کریں ، اس میں فاموشی اختیا در اپنی طرت سے کوئ نئی دائے پیدا نہ کریں ، ہمیں یقین سے کہ ان سب نے اجتہا دسے کام لیا تھا ، اور اللہ کی خوشودی جا بھی جو معاملہ میں وہ سب حضرات شک و شہر سے بالا ترج سی ۔

اس اویل عبارت بی علامہ قرطبی دحمۃ اللّٰہ علیہ نے اہل سنست کے عید کے بید کی بہترین ترجانی فرمائی ہے۔ عبا دست کے شروع بیں اہوں نے حفرت طلح اور

حفرت زیر کی شہادت سے ان جوعد شن نقل فرمای بن ان سے اس مللہ برلطورهاص روشى برى سهاء حفرت طلح اور حفرت زبير دداول حفرات انحفر صلی الدعلیہ وسلم کے جاں تارسی ایم یس سے ہیں، اور ان دس حس نصب حفرات مي آب كامي نام سي جن سے بادست مي انحفرت على الدعليدي نے نام سے کران کے میں ہورہے کی خوبجری دی سے اور جھیں عمرہ میرہ کا ما تاسيد، ال دولول حفرات كم مرت عمان رو ك فصاص كامطالب كرسه ك لير حفرت عليه كا حقا بلكاء ا دراسى دودان شهيد بوسع المحفرت صلی الندعلیه وسلم نے مذکورہ ا ما دست میں ان دونوں حفرات کو شہد قرار دیا۔ دوبرى طروت حفرت عمارين بامروضى الدلقالئ عنه حفرت على فيميركم مسكفول يس مصف اورابعد سے اور ابعد سے اور کی قوت کے سامق حضرت علی کے مخالفین کا مقالم كيا، التحفرت ملى العدعليه وسلم في الن كے لئے بھی شہادت كى بينگوى قرائى، عوركيا ماست توبي ارشادات اس بات كى دارى دليل بس كران منكول بس كذى فراق بھى محصلے باطل برم مقا، بلكم براكب فراق الندى دھا كے ليے ليے اسبط اجتهاد كم مطابق كام كردما مقا، ورنه ظاهرسي كالربه اخلاف تحفيل حق وباطل کا اصلات بوتا تو ہرا ایک فراق کے دہاؤں کے لئے بیک وقت ہادت كيشيك ي تقراني مان النادات في والع كرديا كم موت طائع ورسر يى الدكى موسنودى كے ليے الرب سے تھے، اس ليے وہ سى سهديں- اور مفرت عاداته كامقصدي رضا تسالى كصفول كرسوا كجهنه كفاء اس لئ وه يمى لالن مرح دستائيش بين- دولون كااخلاف كي د نيوى عرض سي بين

بلکہ اجتہاد دورائے کی بنا ربر شفا اوران میں سے سی فرلنی کومجرد سے مطعون نہیں کیاجا سکتا۔

مشرح مواقت مقصد سالع بس ہے!

د ہے وہ فینے اور بکس جھی ا کے درمیان واقع ہوسے تو فرقت شامیہ نے توان کے وتوع ہی کا اتکارکردیا ہے، اورکوی شک مهسي كه حضرت عثمان مي سنبادت اوروا تعترجل وصفين حس تواتر کے ساتھ تایت ہے، یہ اس کا يے دليل النكار سے اورجن فرات تے ان کے وقوع کا انہارہ سی ہے ان میں سے لیمن تے تو ان وا تعات من ممل سكوت اختيار كيا اور نركسي خاص فرلتي كي طرت علطی منسوب کی ، شرحی وصواب برحفرات ایل سنست یی کی ایک جاعت ہیں اگران کی مرادیہ ہے كريرايك فضول كام بها توسما

ام) وإمّاالفتن وللحوب الوافعة بين القيء البدة فالتامية انكووا وقوعها ولاشك انك مكابوج للتواتري مسل عثمان و واقعة الحيل والصفين والمعترو بوقوعهامتهم من سكت عن السكلام فيها بتخطية او لقويب وهم طاكفة صن اهل السنة فان ا دادوا تأتسنا بمالالعنى فلابأس به ازقال الشافعي وغيريومن السكمت تلك دماء لمصرالله عنها الماسا فلنطه عنهاالستناالخ ( شرح مواقعت طبع معرص عيدي م

ميد، ابن لين كدا ام شاري وغره على مشاري وغره على مشاري وغره المست من المست كديد المست الم

(۱۷) مشیخ این الهام نے " شرع سامره " بس فرایا :

واعتقاداهل السنية تزكية جميع العكاية رضى الله عنهم وحويا ياتيات اللهانه لكل منهم والكت عن الطعن فيهم والتناء عليهم كما اثنى الله سيمانه وتعالى رودكوآمات عديدة متموال) وانتي المعلم الرسول صلى الله عبلية وسكم ر شمرسرداحادیث الباب شم قال وماجرى بين معاومية وعلى كمن المحروب كان مبتياعى الاجتماد وترك سام : صريا المع دادين شخ الاسلام ابن تمدید فشرح عقیده واسطیمی اس بحث برقصیلی کلام فرطیات سے جند صلے یہ بین اہل السند والجاعت کے عقاد سکھتے موسکے فرماتے ہیں۔

اہل سنسٹ ان دوا فض کے طرلقيسے برارت كرتے ہيں جو صحابه سي لغض رفضت اور اس براسجتے ہیں، اسی طرح ان ناعبوں کے طرکھیے سے میں برارت کرتے ہی جوابل بيت كوابني بالول سي نركه علس تكليت يمنيات اس اور صحاب كم درميان جوا خلافات ہدئے ان کے بارسے یں اصل سنعت سكوت افتياد كرت بس. اوربه مجتة بس كم صحابة كى برائ يس جورواتيس منقول بس انس

وسلرعون من طرلقة الووافض الذين يبغضون لصخا وليبتونهم وطولقة النواصب الذين لودون اهل البيت تقول لاعل وليسكون عما شجوبين للمخا وليقولون إن هذكا الاثار المووية في مساويهم منها ماهوكينب، ومنها ما قل من فيدولقص وغيروهبد والصعيع متدهم فيدمعنارو اماعجهدوت مسيون، و اما محتهدون معطون، وهم

سے بیص تو یا میل محصوف ہیں انعقی الیسی میں کہ انہیں تمی بیشی کر دی گئی ہے، ادران کامری مفہوم برل دیا كياسي، اوراس قىم كى جددواتى بالكل ميم بيول ، ان بس معى صحابة معددوري ، ال مس سي معاصرات احبہادسے کام کے کرحی وصواب مكتابع كتے، اور تعض كے الله سے کام لیا، اوراس سی علطی ہوئی اس کے سامھری اہل سنت کا یہ اعتقاديمي سيك كصحابه كابر فردتمام مجھوتے برے کنا ہول سے معصوم ہے، ملکران سے فی الجلر كنامول كاصرورمكن مع المكن ان کے فضائل وسوالی کھنے ہیں كراكركوى كناه ال سے صادر تھى ہوتو بہ فضائل ان کی معفرت کے موحیب ہیں ، یہاں تک کران کی مغفرت كے مواقع النے ہى كران

مع ذلك الايعتقد ون أن كل واحد من الصعابة معصوى من كبائر الانم وصغائرة بل يجوذ عليهم الذ نوب في الجلة ، ولهم من الفق أبل والسوالق ما يوب معفورة ما يصدر منهم ان صدر حتى أنهم لغفر لهم ص السيات مالانعفران بعدهم ہے بعدی کوما صل بہیں ہوسکتے۔

ماب مذكورس ابن تيمير أيك مفصل كلام كے بعد الحصے إسى:-(۱۸) إورجيب سلنت صالحين ايل السنته والجماعيت كالصول بريرگياجو ا ومربان كما كيا بيب تواب بير بين كياك ان حفرات كے قول كا حاصل برسيم كونن صحابه کرام کی طرفت بوسی گناه یا برا نیال منسوب کی گئی ہیں ان میں بنتر حصّہ لوّ حبوث اورافرار سے اور محمد حصر الناہے می کواہوں نے اسے احبہادے محم شرعی اور دین مجھ کر اختیار کیا، مگربہت سے لوگول کوان کے اجہما دی وجہ اورحقیقت معلوم نہیں، اس کے اس کو گناہ قرار دیا۔ اور کسی معالم میں يرسي لسليم كرايا حاست كروه خطار اجتها دى بى بيس بكر حقيقاً كناه بى سب توسيح لیناملہ کے کہ ان کا وہ گنا ہ بھی معامت ہوم کا ہے ، یااس و مسے کہ ا ہوں نے توبركدنى دجبيباكه بهيت سي لليس معا لمات مي ان كي توجر قرآن وسنت مي منقول ومالادسے ، اور بال ان کی دوسری ہزاروں حنات وطاعات سے سنبث معاث كرديا كيااوريا اس كودنيا مي مصيت وتكليف مي منهار مرسے اس گناه کا کفارہ کردیا گیا اس سے سوا اور سی اسباب معفرت کے استے ہیں ران سے گناہ کومنحفور ومعات قرار دسینے کی دجہ یہ ہے کہ قرآن دسنت کے دلائل سے یہ بات تابت ہو می سہے کہ وہ اہل جست میں سے ہی اس لئے نامکن ہے کہ کوئی ایساعل ان سے نا مراعال میں یافی رسے جوہنم کی سزاسکا سبب سن ا درجب يمعلم بوكياكه صماب كالمهين سع كوى تخص اليي عالت يرس مرسكا جودفول جنم كاسب سن تواس كے سوااوركوى جزان كے

استعقاق جنت مي مانع بيسي بوسحتي ـ

الهجاد المساوية المشاوية

ادرعشره بشره كے علادہ محبی معبین دات كے متعلق اگرچهم برنہ كہدسكيں كروه ينى سے جنت ہى بى جائے گامگريكى توجا مزہس كر ہم كى كے حق بى لغير كسى دليل شرى كے بہتے ليك كر دہ مى جنت كانس سے كيو كمرايساكها أوعام مسلمانوں میں سے جی کے لئے جا مر نہیں جن کے بارسے میں ہمی دلیل سے میں ہونا بھی معلوم ہو۔ ہم ال سے بارسے میں بھی بہ مہادت ہیں دسے مستحد كروه مرورتهم مين حاسك كالوجوافضل المؤمنين اورخيار المؤمنين (صحاب مرام اسے بارسے میں برکیسے جائز ہوجائے گا۔ اور برصحابی کے پورسے اعمال طاہرہ وبالمنه كى اورحنات وريئات اوران كے اجتهادات كى تقصيلات كاعلم بمارے سلنے بہت و تواریدا در انبرم کے متی سے میں کے متعلق فیصلہ کرنا حوام سے ای لئے مثابرات صحابہ کے معاملہ میں سکوت کرنا بہترہے اس لئے کہ بغیرم کے کے كوى على الكانا حام سهدا اللي الا (شرع عقيده واسطيه صيف) اس کے بعدیت الاسلام ابن تیمیر نے صحیح دوابیت سے پرواقعہ بال کیا؟ ١٩١) ، ايك تنخص نے حضرت عبداللہ بن عرام كے سامنے حفرت عثمان عنى يرتين الزام نكات - ايك يركد وه عزواجد میں میدان سے معالیے والوں میں مصے۔ دوستریہ کہ وہ عزوہ بدرمي مثريك ميس تهے - تيرے يركر بيبت رضوان ميں

حفرت عبدالتدني التائين الزامول كاجواب يه

دیاکہ بیٹک بخ وہ احدیس فراد کا صدوران سے بوامنحرا دید تقالی نے اس معافی کا اعلان کردیا۔ مگرتم نے محصی معافت مزكياكه اس كان يرعيث نكات بهو- دباغزده بدرس شرك نزبونا تووه ودا تخفرت فى الدعليه وسلم كي حتم سے بواا در اسی لئے آپ نے عملان عنی کو عامین بدرس سما دکر کے ان کا حصر لکایا ورسیت رضوان سے وقت و محصوری کے سیمے ہے مكرم كي تقي اور رمول النوسلي الدعليه وسلم نے ان كو اس بعیت می شرکی کرنے کے لئے ودلینے ایک ہاتھ کوخوت عثمان دخ كا بامة قراد وسے كرلين وست مبادك سے بعیت فرمانی - اورظاہرسے کو وعمان عنی ما قرموت اوران کا ہم اس جگه بوتا آدمی ده فصیلت حاصل بوی کونکا تصورصلی الند عليهوسلم كا وست مبادك اس مع مرادون درج بهرسين، اس واقع سي غوركردكتين الزامون بس سے ايك الزام كو يحم مان كريہ جواب دیا که اب وه ال کے لئے کوئ عیب سس جگرالدلقالی نے اس کومعات كردياست بافى دوالزامول كاعلط الاامل مونابيان فرماديا واس كونفل كرك ابن تميد كية بن كربي حال تمام صحاب كاسبدان كى طرفت جوكوى كناه منسوب كياجا اب باتووه كناه بي بس بوتا بلك صنه اوري بوتى ب اوريا بهروه الدكامعات كابو كناه بوتاس رشرع عقيده واسطيه صالك ومالك (۲۰) علامه سقاری تے اپنی کماب الدرة المفیرس، بھراس کی شرح میں

اس مسلم براحیا کلام کیا ہے۔ اس کا ایک حصد بہاں نقل کیا جا تاہے بیلے متن کاب کے دوشعر سکھے ہیں۔

واحددون الحنوف الحنوف فدیزری بفضلهم ماحری لوتدری و اور برمیز کر وصحاب کرام بی بیش آنے دللے جھگادں بی دخل دسین سے میں بان بی سے کی کی تحقی ہو۔

فاندعن اجتماد قد صدر فاسلم ازل الله من الهرهي فاندعن اجتماد قد صدر فاسلم ازل الله من الهرهي كرام عن اجتماد من مواسع لين اجتماد مرعی كی بنار بر مواسع مرامی كرده النه دليل كرد اس شخص كوجوان كی برگوی كرسد .

اس كے لبعد اس كى مترح ميں فرما يا :

اس کے کہ جونزاع وجدال اور دفاع وقال صحابہ کے درمیان پیش آیا وہ اس اجتہادی بنار برسماء فریقین کے سرداروں نے کیا سخا، اور فریقین کے سرداروں نے کیا سخا، اور فریقین بس سے ہرا کی کا مقصد ایجا مضا، اگرچہ اس اجتہادیں برحق ذرق ایک ہی ہے، اور وہ حضرت علی اور اس کے دفقار ہیں ، اور خطار بردہ صفرات میں مخوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضات ہیں حجوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضات ہیں حجوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضارت میں حضوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضارت میں حضوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضارت میں حضوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضارت میں حضوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضارت میں حضوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضارت میں حضوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضارت میں حضوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضارت میں میں حضوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضارت میں حضوں نے حضرت علی اور خطار بردہ مضارت کا معاملہ کیا ، البیت مضارت کیا مصارت کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ ک

فانه ای المنخاصم والنزاع والتقاتل والدفاع الذی جری والتقاتل والدفاع الذی جری بنیم مهم کان عن اجتماد قدم می من کل واحد من رؤسی الفرقین من کل واحد من رؤسی الفرقین وامن کا فرقد می الطالفتین وان کان المعیب فی دلک للصواب والمدها وهو علی مضوان الله علیه وصن واله والمخطئ هُومن نازعهٔ وعادی غیران للمفطی فی الاجتماد اجرا

بحوفرلق خطابرتها، لمسيهي أيك اجردتواب يليكا اسعقيده بي مرون ابل جفار وعنادي اخلان كريت بي البذاصحابر رام مدين مناجرات كى جوسيح روايات بي ان ي ي اس مي تنزيح كرنا واجب ہے جوان حصرات سے گناہوں کے الزام كودوركرت والى موء المذاحرت على اورحضرت عباس رم سط مان جولتے کلای ہموی وہ کسی کے سلنے موجب عیب نبس ، نیزاندار میس حصرت على أف يحوصرت الوكررم کے اتھے سبت بہس ی تھی، وہ دوباتوں سی سیکسی ایک وجہسے مقی ، باتواس سے کہ ان سے متورہ سس الأكمامقا عساكمودايون نے اسی برریخدگی کا اطہارفرمایا، یا معراس سے حضرت فاطم فی دلداری مقصودهي جويه مجمى تقبى كأنحضرت

وتواباخلافالاهل المجفاء والح فكل ما صح عاجري بين الصعابة الكوام ويجب عمله على وحديثنى عنهم الذ نوب والاتام فمقاولة على مع العباس رضي الله عنم الركفضى الى شين ا وتيقاعد على رنهاعن ميالعة الصديق رنم فى بدأ لاصركان لاحد اموين امالعدم مشورته مكاعتب عليه بذلك ولما وعوفانا مع خاطرسيدة نساء العالم فاطمة البنول حماظنت انه لهما وليس الاصوكماهنالك نثمران عنياً بالع الصديق ربه على رؤى الاشطاد فاعتدت السكلمة ولِلْه المحد وحصل المواد-و توقعت على عن الاقتصاص من فتلقعنان بغ امالعدم العلى بالقاتل وإماختية تزايدالفنا

والطغيان وكانت عائشة

صلى الدعليه والم كي ميرات مسيح وصد مجعملتا واستير وه ملے معرصوت على سنسديلاتهمام لوكول كرماعة ورف الويكرية كے باتھ برسعيتى، اوراند كي المت الكي المت الك بموكئ اورمقصدحاصل بوكا اسى طرح حفرست على دخ نے حفرت عمان رأ كا قصاص لين سي وتوقعت سے کام لیا وہ باتواس بار پرمھاکہ لفنى فوريرس فارل معلوم ربوسكا يااس التي كو فتنه فسادس اضافه كالدائية مقا، اور حفرت عالت رنو، حفرت طلح المحصرت زمران مضرت معاويه اوران کے متین نے حورت علی کے مقابلهس جنگ كرف كوجوما ترجيا اس من ان من سع لبعض حفرات مجتهد تصاور لعص ان كي لقلب

ا وراس بات يرابل حي كالعاق

وقدالفق اهل المحقان

سے کہ ان جگوں میں حق بلاشبہ صفرت على شمصها تقمقا، اور وه عقيدة برح جس بركوى مصالحت بهي ہوسکتی ، یہ سے کہ بیرتمام حفرات کابہ عادل بن ، اس لية كه ان تمام يول يس انهول نے آويل اوراحبهاد سے کام لیا ، اس سلط کہ اہل حق کے مردیک اگرجہ حتی ایک ہی ہوتا سے، لیکن حق کے کیے کے لیئے بوری کوسٹ ش صروت کرنے اوراس س کوتاہی مذکرنے کے تعدسی سے علطی موجا سے تورہ ما جورسی ہوتا ہے، گناه کارنہیں،

ا ور در حقیقت ان منگول کا سبب معاملات کا شباه سفا، یرا شباه اتناشد بدشها که صحابه کی بیرا شباه می اور ایناشد بدشها که صحابه نا و ده بین شبول مین میش کی ایک جماعت تو وه شی جس کے اصحابه نا کی ایک جماعت تو وه شی جس کے

المصيباني تلك المحروب والتنافظ اميرالموصنين على في على من على الم ولايتدافع والحق اللى ىلس عنه ننول اسهم كالهم يضوان الله يع عدول، لاينه ممتا ولودى فى تلك المخاصمات معجمه دوى فى حاتيك المقاتلات فانه واينكان التى على المعتمد عدل احل الحق واحدا فالمتغطئ مع بنال الوسع وعدم التقصرما جودلامازود وسيب تلك الحروب اشتباه القضايا فلشدة اشتباههاا ختلعت اجتهادهم وصا دواندلابتة اقتسام قسي طهو لمهم اجهادان الحق فى هذا الطوف وال مخالف باع مؤجب عليه نصري المحق وقتال الباعى على دفيااعتناق ففعلوا ذلك ولسم مكيت لمن هذا صفية التاخوعي مساعدة

العمادسة اسهاس سيح كريها ا كمى فلاں فرنی کے ساتھ سے اور اس كامخالف باعى سبع، لبذااس يمراسي اجتهاد كرمطابي برحق فرلق كى موكر نا اور باعى فريق مصالط ما واجب بعيضائيم اليون بالسا الى كياء اورطابرسي كحس كا مال یہ ہواس کے لیے ہرگز خاسب بسي مقاكه وه امام مادل وبرحق، کی مدد اور یاغیوں سے جنگ کے فرنصيس كوتابى كرسه دوسرى قسم اس سے برعکس سبے اوراس پر مجى تمام ديى ياتس صادق آتى يس جوبهی قسم کے لئے بان کی گئی ہی صحابہ دم كالك تيري جاعت ده تقى جس كيلي كه فيصله كرنامتكل تها اوراس بريه والع شروسكا كرفرليس سيكس كويريع دے يرجاعت فرليتن سے كتاده كش رسى - ادر ان حفرامت کے جی یہ کنارہ کئی ہی واجہ کئی الامام العادل في قال البعالة في قام قا وقسم عكسد سواء بسواء قيم ثالث اشتبهت عليهم القضية فلم ليظهر له ترجيح المالطين فاعتزلوا الفرلقين وكان هذا الاعتزال هوالواحب في حقهم الميند لايحيل الإفدام على قتال مسلمحتى نظهر صايوحب ذلك والجملة فسكلهم معن دور وماجودون مازورون ولهذا الفق ا هل الحق مرمن بحت ب فى الاجماع عنى ضول شهادتهم وروايا نهم وتروت علالمتهروهذا كان علمائناً لغيرهم من اهسل الستة ومنهم اين حمل ان في نهاية المستدانس بحب حب كل الصحابة والكمت عاجرى ببنه كمابه و قوأي وافراد اسماء وتسميعا ، وعب دكر عماستهم والترصى

اس للے کہ جب تک کوئ مثری وج واضح منهو، تحتى مسلمان كے خلاف قال كااقدام طلال بيس برتا فلاصه يسب كتام صحاب معتدورا درماجور ایں ، گناہ گارہیں ، بی وجہ سے کہ ابل حق سے تمام قابل دکرعلمار کا اس براجاع ہے کان کی تہادیس می تیول بی اوران کی روا یاست بھی، اوران سب کے لئے عدالت تا بنت ہے۔ اسی لئے ہمادے ملک کے علمارتے سد اوران کے علاوہ تمام ابل منست نے سے جن میں ابن حمران (نهاية المبتدئين) مي داخل ين، فرمايا به د

تهم صحابین محدت دکھنا اور ان کے درمیان جو دا تعامت بیش کے ان کے درمیان جو دا تعامت بیش کے ان کو سکھنے، پڑھانے، بیڑھانے، سننے اور منانے سے برمبز کرنا واجب ہے اور ان کی خوبیوں کا ترزکر ہ کرنا ا ان کے اور ان کی خوبیوں کا ترزکر ہ کرنا ا ان کے اور ان کی خوبیوں کا ترزکر ہ کرنا ا ان کے اور ان کی خوبیوں کا ترزکر ہ کرنا ا ان کے اور ان کی خوبیوں کا ترزکر ہ کرنا ا ان کے اور ان کی خوبیوں کا ترزکر ہ کرنا ا ان کے اور ان کی خوبیوں کا ترزکر ہ کرنا ا ان ک

عذهم والمحبة للمرومتك التحامل عليهم واعتقادالعدرم وانهم انها فعلواما فعلواباجهاد سالع لالعجب كمفوا ولافسق بل وربها يتا بون عليه لاينه اجتمادسًا لَغ شمرقتال وقيل: والمصيب على ومن قاتله فعظاء معتفوعته- وإنهامهي عن لخي فى النظمر داى فى نظم العقيدة عن الخرص في مشاجرات الصعابة) لاين الدمام احمد كان ينكوعلى من خاص وبسلم احادیث الفضائل وقد تبرأ مهن كم اوكفره جروفال: السكويت عماجرى بنيهم ـ د شرح عقا رسفاری صریحی)

دضامندي كااظهادكرنا النسيحت ركهناء الن يراعتراضات كي دوش كوهورنا، البين معذور يجهنا، ا ورسالقان رکھنا و اجب ہے ، کم الهول من جو تحصيكا وه للسع جائز اجهدى باريركياص سے ذكفر الازم الماسي ترقيق مابت بولي علا المنااد فاست اس مرا اس آواب موكالاس لت كريد الت كاطام المهاد مقارميركيم العقى مفرات نے کیا ہے کہ حق حفرت علی دہ سے ساتهمها، اورص نے الدسیال كيااس كي علطي معاعت كردي لكني سهد اورالدة المفيركي لطم مي جومتا جوات كرمعا لمرس فور ومجث مصمنع كيا كياسيد، وهاس ملت كرامام احرار استخص برنكير فراياكرسته تقر جواس بحث ميس الحسائد اورنسائل صحابرس ع اما دیث آئی ہیں۔ انہیں تسلیم اگرتے ان اوگوں سے برا رست کا اظہار کرتے تھے جو صحابہ کو گراہ یا کا فریح ہے ہیں ، اور جہتے تھے کہ ارکہ بے طریقے) مشاجرا میں میکونت: اختیاد کر البیاری البیاری میکونت: اختیاد کر البیاری البیاری میکونت: اختیاد کر البیاری کر البیاری

## صى المرام عصو المدال معود المواليان

اسی کے ساتھ ان سب صفرات کا اس برسی الفاق ہے کہ صحابہ کرام انبیا،
کی طرح معصوم بنی ان سے خطائیں اور گناہ مرزد ہوسکتے ہیں اور ہوئے ہیں ۔
جن پر دسول انسطی اللہ علیہ وسلم نے مدود اور مزاییں جادی فرمائی ہیں امادی فرمائی ہیں امادی فرمائی ہیں امادی فرمین ہیں ہے۔
نبویہ میں یہ سب واقعات ناقابل انسکاری ۔ مذکورہ سابھ بیا نامت میں اس کی امریکی موجود ہیں ملاحظ ہوروایت کا مگر اس کے با وجود عام افراد است سے صحابہ کرا کو بیندوجوہ فاص احتیاز حاصل ہے۔

(ال اول برکرنی کریم صلی اید علیه و کم کی صحبت کی برکت سے حق تحالے نے ان کوالیسا بنا دیا تھا کہ شرفعت ان کی طبیعت بن گئی تھی خلاف شرع کوئی کام یا گناہ ان سے صا در ہو نا انتہائی شا دونا در تھا۔ ان کے اعمال صالح بنی کر سیم صلی اور علیہ وسلم اور دین اسلام برا بنی جانیں اور مال واولاد سب کو قربان کرنا اور ہرکام پرالٹر لتحالی اور اس کے دسول صلی اور علیہ وسلم کی مرضیات کے اتباع کو وظیفے ذر ندگی بنا نا اور اس کے لئے ایسے مجاہدات کرنا جس کی نظر کھیا ہوں میں بہیں بنتی بات اور اس کے لئے ایسے مجاہدات کرنا جس کی نظر کھیا ہوں میں بہیں بنتی بات سے شارا عال صالح اور فضائل و کما لات سے مقابل میں عرجم

(۱۳۷) فرآنی ادشاد کے مطابق انسان کی حنات بھی اس کی سینیات کاخود مخود کفادہ ہوجاتی ہیں۔

المسيات ينهن السيات

(۱) اقامت دین اور نفرت اسلام کے لئے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہمائی مسلم کے ساتھ الید معرک ساتھ الید معرک مساتھ الید معرک مرکزناکہ اقوام عالم بیں ان کی لیطرنہیں۔

ره، ان حفرات کارسول النّد صلی النّرعلیه دسلم اورامست کے درمیان واط اور دابط ہو ناکہ باتی امست کو قرآن وصریت اور دیں کی تمام تعلیات انہیں حفرات کے ذرایع ہو ناکہ باتی امست کو قرآن وصریت اور دیں گئام تعلیات انہیں حفاظت اور دنیا کے ذرایع ہونی کی حفاظت اور دنیا کے وُشہ گوشہ میں اشاعت کا کوگ امکان نہیں تھا۔ اس لیئے حق لقائی نے اس کے گوشہ گوشہ میں اشاعت کا کوگ امکان نہیں تھا۔ اس کے اخلاق وعادات ان کے حضرت صلی النّد علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے اخلاق وعادات ان کے حضرت صلی النّد علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے اخلاق وعادات ان کے حکات وسکنات کو دین کے تبایع بنادیا تھا ان سے اول تو گوراً اس کا کفارہ تو بہ واست عفاد اور دین کے معاملہ میں بہتے سے زیادہ محنت ومشفت اسٹھا کرکردیا اس معروت ومشہور تھا۔)

(۱) حن لقالی نے ان کو لیسے نبی کی صحبت سے لئے منتخب فرایا اور دین کا واسطرا ور دابط بنایا تو ان کو پرخصوصی اعزاز بھی عطافر مایا کہ اسی دنیا میں ان سب حضرات کی خیطاف سے درگذرا ورمحانی اور اپنی دضار ورعنوان کا اعلان کردیا اور ان سے سلئے جنت کا وعدہ قرآن میں نازل فرمادیا۔

(4) بنی کریم صلی الله علیم وسلم نے احمت کو ہدایت فرمانی کہ ان سبحفرات سے مجبت وعظمت علامت ایمان سبے اور ان کی شفیص وقو ہی خطرہ ایمان۔ اور دسول الله علیم وسلم کی ایدار کا سبب سبے۔

بر دجیدہ بیں بین کی بنار بران کے معصوم بہونے اور شاؤد نادر گناہ کے معصوم بہونے اور شاؤد نادر گناہ کے صدور کے با وجود ان کے معالی است کا یہ عقیدہ فرار یا باکران کی طرحت کی عیب دگناہ کی نسبت نہ کریں ، ان کی شفیص و تو بین کے شائم سے بھی گریر کریں

ان کے درمیان جوباہی اختلافات اور مقاتلہ تک کا نوبت آئی ان مشاہوات اگرچ ایک فریت آئی ان مشاہوات اگرچ ایک فریق خطار پر دومراحق پر ہونا اور اللہ المت کے اجماع نے ان مثابوات میں صفرت علی کرم اللہ وجہ کاحق پر ہونا اور ان سے بالمقابل جنگ کرنیوالوں کا خطار پر ہونا پوری صراحت ووضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن ساتھ ہی تران وست کی نصوص مذکورہ کی بنا رپر اس پر بھی سب کا اجماع والفاق ہوا کہ جوفرتی خطار پر بھی مقا اس کی خطار بھی اوراً اجتہادی تھی جوگنا ہ بنیں بلکہ اس پر ایک اجماع واقاق ہوا برایک اجماع کا وعدہ صدیت می میں مذکور ہے اوراکر قبل و قبال اور حاکم بہرایک اجماع و اقبی کوئی نفوش اور کتا ہ ہوا بھی ہے تو وہ اس پر نا دم مریکا موں میں کہی ہے واقعی کوئی نفوش اور کتا ہ ہوا بھی ہے تو وہ اس پر نا دم و تا کہ ہوت ہوت ہے جا کہ اس کرنا دم و تا کہ ہوت ہوت ہوت کے ایک کلات منقول ہیں دان کا آگے ذکر کیا جائے گا

من صفرات کے اتفاقی گناہوں اور خطاف کو بھی حق تفالی معامنہ کرمیات اور مطاور کا تذکرہ کرکے اپنانامہ اعمال سیاہ کرسے اور اس مقدمس گروہ پرامت کے اعتقاد واعتمادیں فلل فال کر دین کی بنیا دوں پر عزب لگائے اس سے سلمت سالحین نے عمواان معاملات میں کھتے لسان اور سکوت کو ایمان کی مطابق کا ذریعہ قرار دیا ۔ باہمی محروب کے درمیان ہر فریق کے صفرات کی طرف جو باتیں تابل اعراف مشوب

کی گئیں ہیں۔ ان سے بارے میں وہ طراقی اضاد کیا جوعقیدہ واسطیہ کے حوالہ سے اور لقل کیا گیاہے کہ استعمالہ کے استعمالہ کے اللہ استعمالہ کیا گیاہے کہ سسے اور لقل کیا گیاہے کہ

البنة لبض محفرات نے دوافض وخوادج اور منا فقین کی شائع کرڈ دوایا سے عوام بیں بھیلنے والی غلط فہمی دود کرنے کے لئے شاجرات صحاب میں کلام کیا ہے۔ جوابئ مگر میں جے سے گر مجر بھی وہ ایک مزلة الات دام سے رحب سالم نیل تا اسان کام نہیں ہے۔ اس لئے جمہور امسان کام نہیں ہے۔ اس لئے جمہور امسان کام نہیں ہے۔ اس لئے جمہور امسان کام نہیں فرمایا۔

سلفن صالحين اورعلائے امت كے ارثادات كا خلاصه

دا) حضرت عبدالدين مسعود نے بلااشتنارسب صحابہ كرام كے حق من

وه باک دل عادات واطلاق سیسیسی بر الدراتال کسخب

بندسه الن ي قرر كريا عاسته إلىام احر

(۲) مفرت عبداللدين عرف محسات حب مقرت عنان عن الزام الكائت الما معرف مقرات عنان عن الزام الكائت المراء معرف مقام عرف مراق الما المحت عمد مقدم المحت المحت عمد المحت عمد المحت عمر الحق الدالزام لكان والول كوملزم مقهرا يا - ابن عمر المحت المحت عمر المحت المحت عمر المحت عمر المحت ا

(۳) انتقل المالمعین حفرت عمری عبدالعزیده نے بلااستناء سفی ای کرام نفر کے متعلق فرمایا کر صحابہ کرام ، احمت کے سابقین اور ان کے مقداء بین اور مراط مستقیم برین و را اور اور کماب النعته دوایت سا

دم، حفرت من لعری سے قالی محابہ سے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ یہ معاملہ الساہے کو دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے صحابہ اس میں ما فر اور موجد تھے اور ہم غامب ، وہ حالات دمحالات کی میچے صقیعت مانت کے میں جانب ، وہ حالات دمحالات کی میچے صقیعت مانت کے میں جانب ، اس اعراب جزیم دہ میں جانب ، اس اعراب جزیم نے ان کا اخلات ہوا اس میں ہم نے توقعت اور سکورت کیا دروایت مما اذ قرطبی )

(۵) حفرت محاسبی فے فرایاکہ م بھی وہی بات کہتے ہیں جو حفرت سے فرایاکہ اختیادیا اس میں وہ ہم سے ذیادہ علم رکھنے فرائی کہ ان حفرات صحابہ نے جوعل اختیادیا اس میں وہ ہم سے ذیادہ علم رکھنے ولیا اس میں ان کا آتفاق ہو آدم ولیے میں ان کا آتفاق ہو آدم م

(۱۹) صرت امام ت دعی متاجرات صحاب میس گفتگو کرنے کے معلی فرایا: كريروه حون بس من سعد الدلعالي فيهادس إعفول كوياك ركهاسه-ركول كم اس وقت وجود شريه اس سلط ميس جاست كراين زبانول كو یمی اس خون سعے آلحدہ نہ کریں و تعنی کسی صحابی پر حمدت گیری نہ کریں اور كوى الزام نه لكايس بلكسكوت اختيادكري) زروايت ١٥ ترح مواقعت) دى الم مالك ك ساحة جب ايك تخص في العض صحاب كرام كي مقيس ك تواكب نے قران ك ايت والدين معد سے ليعيط جهم الكفار تك الاوت فرمانی اور کہاکہ میں تحص کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے عبظ مودہ اس آيت كى زدين ہے۔ ذكرہ الخطيب الوبكر، اور حصرت امام مالك الكان كان الوكوں سكے با رسے میں فرا با جو صحاب كرام كى سفتيس كرتے ہيں كہ يہ دہ لوك بين جن كا اصل مقصدرسول المرصلي المرعليه وسلم كي مقيص هم مكراس كى جرارت نەپى كواپ كے صحابى برائى كرنے نگے تاكہ لوك سمجھ ليس ك معاذ المدخر درسول النوصلي الترعليه وسلم برك الرمى تقع، أكروه اليه ہوستے آوان کے صحابہی صالحین ، سوتے ز الصادم المسلول ابن تیمیہ )

(۸) الم احرب ضبل نے فرایا ؛ کسی مسلان کے لئے جائز نہیں کہ محابہ کرام کی برائی کا تذکرہ کرے یا ان پر کسی عیب اور نقص کاطعن کرے ، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے تواسے سزاوینا واجب سے اور فرایا کہ تم جس شخص کو کسی محالی کا برائی کے سکا تھ ذکر کرتے تھے وہ تواس کے اسلام وایان کومتیم و مشکوک سمحور دوایت اور ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ یں نے حضرت عموالوز رام کو کسی نہیں دیکھا کہ کسی کو خود ما را ہو مگر ایک شخص جس نے حضرت معاویہ رام پر رب وشم کی اس کو انہوں نے خود کو ڈے دیگھا کے ، ( روا ، اللا مکال ) ذکرہ ابن تیمیہ فی السکال ) ذکرہ ابن تیمیہ فی السکال ما المسلول)

(۹) امام الوذرعم واقی در استاز مهم ای فرمایا کرنم جشخص کو کی جاتی کی مقتلی کی مقتلی کرنے درجو تو تو می است کا عمار کی مقتلی کرنا جا اس کے درنداتی اور گراہ کمنا ہی حق وصح سے در ارنداتی اور گراہ کمنا ہی حق وصح سے در دوایت میں)
در دوایت میں)

برتوجدا سلات امت کے صوصی ارتادات بین اس کے علادہ فرکورالصار روایات دعبارات بین اس کو امت کا اجاعی عقیدہ بناایا سے سے انخوات کسی مسلان کے لئے جائز بنیں،

معالمے میں کوئی ایسا حرت زبان سے نظالیں جس سے ان میں سے کہی کہ تنفیص یا کررٹان ہوتی ہو ۔ یا جوان کے لئے سبب ایڈار ہوسکتی ہے ، کونکہ ان کی ایڈار رسول اللہ ملی الدام ہو کی ایڈار ہے ، بڑا بدلھیب ہے وہ شخص جواس معاملہ میں محقق مفکر بہادری کا مظاہرہ کرے اور ان میں سے کہی کے ذمہ الزام والے میں محقق مفکر بہادری کا مظاہرہ کرے اور ان میں سے کہی کے ذمہ الزام والے

# متشرفین اور کمیرین کے اعتراف است کا جواب

اس زمانے میں جن اہل قلم نے مصر ا در مندد باکتان میں مثاجرات صحابہ کے مملک کو ابنی تحقیق کا موضوع بنایا ، اور اس برکتا بیں برکھی ہیں ان کے شرکتا فر دراصل آج کل کے متخر دین اور کھرین کا دفاع اور جواب دہی ہے جس کوا ہوں نے اسلام کی خدمت سمجھ کرا ختیا دکیا ہے۔

اہوں نے موقع کوغنیمت سمجھ کر اسلام براس رخ سے حمل شروع کیا کہ

عوام من صحابركرام كم معلق السي بالتي سيلائ ما يس حصابه كرام كا اعتاد واختقاد جومسلانوں کے داول میں سے وہ شررسیے اور حیب اس مقدس کروہ سے اعتمادا كالمركب الديم مركب ويى كه لفرات بموادم وكما ال مقديك لن المول المالال بى كى كتب توارخ برركير وركيس كام مسكام شروع كيا - اوركت تواريخ جربي وسيم برطرح كى روايات برسمل بي ادرجن بي روافض د وارجى روانس مجى من ال بس ال سعي سعين كروه حكايات دروايات منظرعام برلامين سے اس مقدس گردہ کی سیست اقدار لیندلیدوں سے دائد مجوبہس رہی اوران ين من ان كى زندگى كو ايك كفناؤى تصويرس بيش كرست التي - بها دا ولعلميافية طبقر جوابي فكرى جزول سے بے خرا دراسلام كے فردرى عقائدوا حكام سے اواقف كردياكياسه وه متروين كابن شوق سے برهاسه اوريدى سے ان کی مجنوں کوہی ایک علم محصکر مرصما ہے وہ متر فین ا در محدین کے اس وام یں آئے گئے۔

یہ دبیھکرمسلمانوں ہیں سے بچھ اہل قلم نے ان کے دفاع کے لیے کام مرفع کیا۔ اوریہ بالاست اسلام کی ایک فرمت تھی جورمانہ قدیم سے علم کلام اور مشکلین راسلام کرتے آھے ہیں۔

سین اس مام کا جوطر لقر اختیار کیا ده احد لاعلط عقاص کا بتی به نظا که ده خودان کے دام میں آگئے۔ اور صحابہ کرام کے تقدس اور پاکبانی کوجوج ادر اس مقدس گروہ کوبدنام کرنے کاجو کام متشرقین اور لمحدین بنیں کرسکے تھے کہ عقیقت شناس مسلان برحال ان کو دشن اسلام جان کران براعتماد نظر تے تھے،

وه کام ال مصنفین کی کتابوں سے پورا کردیا۔

دم برسه كركى مى خصيت كوم وس كرسة ادراس بركوى الزام ابت كرف كے ليے اسلام تے جرح وتعدیل كے فاص اصول مقررفراكے بن جو عقائمين اورشري مي - حب تك الزالت كوجرح وتعديل كاند سى نه أولا جائد اس وقت ككرى بى سخصيت بركوى الزام ما تذكرنا اسلام یں جرم اورطلم ہے۔ بہاں کے جو عصیتی طلم وجرس معروت ہیں ان يميى كوى فاص الزام بغير شوت وتحقيق ك الكادسين كواسلام بس حرام فرارد باكياسب لبعض اكابرامت كيساحة كسي مديحاج بن يوسعت تقني بر حس كأظلم وجود دنيا ميس معروت ومتواتر سبط كوى تهمت اسكاني تواس بزرك نے فرایا کہ تمہادسے پاس اس کا تبوت نٹری موج دسیے کہ تجاہے بن پوسٹ نے یہ کام کیا ہے۔ تبوت کوی تھا ہیں۔ لقل کرنے والے نے بچاج کے برنام اور معروف بالقسق بوسنے كى وج سے اس كى فرورت بى بہيں بھى كى اسس کا تبوت ہتاکرے۔

اس مقدى بزرگ نے فرا با كر خوب بجھ لوكر مجاج اگرظام ہے اور السرائوں كت تكان ظلم كا اشقام لے گاتواس كے ماتھ يہ السرائوں كت تكان ظلم كا اشقام لے گاتواس كے ماتھ يہ مجھ يا درست كر مجاج براكركوئ غلط نہمت لكائے گاتواس كا بھی اسقام اس سے ليا جائے گا۔ درب العالمين كا قانون عدل اس كی اجا ذت بہیں دیتا كركئ تخص گذاه گارفاستی بلكم كافر بھی ہے تو اس برجو چا ہو الزام اور تہمت لكے الے دو سے اللہ عالم کافر بھی ہے تو اس برجو چا ہو الزام اور تہمت لكے دو سے اللہ عالم کافر بھی ہے تو اس برجو چا ہو الزام اور تہمت لكا دو سے

اورجب اسلام کا یہ معاملہ عام افراد انسان بیاں بک کفاد وفجاد کے ساتھ جی سے تو اندازہ سکائے کہ جس گروہ یا جس فرد نے اللہ ورسول برایان لانے کے بعد اپنا سب بچھان کی مرضی کے لئے قربان کیا ہوا ور لینے ایک تدم اورا یک ایک سائس میں اللہ لاتالی اوراس کے دسول کے احکام کی تعمیل کو وفید فرندگی بنایا ہوجن کے مقام اخلاق اور عدل والفائ کہ ایک دیم ہوں ان کے مقام اخلاق اور عدل والفائ کہ ایک دیم ہوں ان کے مقام اخلاق اوران ہوا لانہ قانون اس کر کیے گادا کو کا کہ کو کہ کا ن کی مقدس سیتوں کو بدنام کرنے اوران ہرا لزا مات اسکانے کی گوگ کو کھی جی دے دے کہ کسی ہی غلط سلط روایت وسکایت سے بلائن تیں و تحقیق ان کی مجروج قرار دے دیا جائے۔

مگرافرس ان حصرات برسم جوان کی مدا فعت کے لئے اس فونیں میدان میں افرسے شھے ، انہوں نے بھی اس اسلامی احدل کو نظانداز کرکے حفرات محابہ شکے بار سے بیں دہی طریقہ کار اختیاد کرلیاجی کی مترقین منے ابتی سوچی تحدیم تربیہ اسلام اور اسلات اسلام کے خلاف اختیار کیا مقا کہ صرف تاریخ کی بے مندا در فلط ملط دوایات کو موفوع تحقیق در ادر مداد کار بناکر انہیں دوایات و حکایات کی بنیاد پر حفرات صحابہ کی خیتوں ادر مداد کار بناکر انہیں دوایات و حکایات کی بنیاد پر حفرات صحابہ کی خیتوں مرالزامات عائد کرد ہے۔

جكه بدهفرات وه بس كران كرندگى اور ان كداحال كابيت براحصر رسول الندسلى الدعليهوم كى احاديث مقدسه كا جزر سها، اورعلم حديث بيس بزى احتياظ وتنفيد كم ساته مدون بوج كاسب اس طرح ببت براحضه ووقرآن كريم من مذكورسد كيونكربيت سي آيات قرآن كانزول فاص فاص محاب كرام واقعات بس بواب محرفران س جوهم ااأرجه وه سب مسلالولك لية عام قراريا يا مسكر برصحابي توخصوصيت سے اس كے مصداق تھے اس طرح غوركيا جات توانس آيات كي من مين صحاب كرام كريبت سي حالات ومعاملات ومعاملات آعات بن حن حفرات كى زندگى كو بخصف اوران كے حالات كومعلوم كرسف كصح للت قرآن كريم كالمحتم آيات اورا حاديث دمول المتعلى للر عليه ولم من انهائى احتباط وسفير وتحقيق كرما تعدمدون كى بوى روا ياست موجود مول - ادران کے بالمقابل فن تاریخ کی حکا بات ہوں جن کے متعلق أتمر تاريخ كاا تفاق ب كان حكايات وروايات مين مصحت مند كاامهام سے، مذراولوں برجرے وتعدیل کا محدثان وستورسے، بلکہ ایک مور نے کادمان دادانه كام بى اتناب كركسى واقعه كمتعلى حتى حي روابات اس کوہیوی ہیں وہ سب کوہمے کردسے۔خواہ وہ اس کے مسلک درزمیب سے طانت مي كيون من ون ميتاريخ ي محت وقيم دوامين اكراها ديث دسول الد الترصلى الدعليه ولم كى مستندومعبردوا يامت كے خلافت كرى تسخصيت سے بارسيس كوئ تاتمري اور ان يركيه الزامات عائد كري تويركها لكانسا سے کہ ان مجروح سے مند تاریخی روایات کو قرآن و حدمت کی منہا دتوں بر

#### يرترج وسعكران هرات كوملزم قرار دبيريا حاسف

بہ مرف راسلام عقیدت مندی اور صحابہ ی جنب داری کا مسلامیں بلکہ عقل والصاف کا مسلامی عقیدت مندی اور ان کے ہمنواؤں سے میراسوال سے کہ ایک خص یا جاعت کے متعلق اگر دوطرے کا ڈایات موجد ہوں ایک قیم کی دوا بات بیں دوایت کی پردی سندم خوط ہے اس کے داویوں کو جرح و تقدیل کے معیاد پر جانج آگیا ہے الفاظ دوایت میں بھی احتیا طبر تی گئی ہے اور دومری تیم ایسی دوایات کی ہیں جن ہیں تمام رطب و بابسی ہو معلادوا بات باہمی مند کے آئی ہیں اور کہیں کوئی سند ہے بھی آواس کے داویوں کی کوئی جانچ بڑال بہیں کی گئی شروایت کے الفاظ ہی جانچ آول کو لئے گئے الیے علادوا بات ہیں وہ ان دونوں قیم کی دوآیات میں سے کس تیم کوابی دئیرے اور تیمی مالات ہیں وہ ان دونوں قیم کی دوآیات میں سے کس تیم کوابی دئیرے اور تحقیق میں تو میں گئی۔

سین ترجیح دیں گے۔
اگر عقل دالمدات آئی بھی کری جزکا نام ہے آد ایک کام کرد پھیئے کرن بھر است بیش بیش بیس حفرت علی کرم اخت محاب اوران کی با ہمی جنگوں میں جو مفرات بیش بیش بیس حفرت علی کرم اخت و جہہ حفرت محادید رضی احد عن طلح وز بر صفرت عمرو بن عاص وغیرہ ان حفرات کے حالات اور ایک دورے کے خلات مقالات کچھ حدیث کی کی اور کی کی اور کی دوایت حدیث کے اصول پر بیر کھ کری شدہ موجود ہیں اور انہیں حفرات کے کچھ حالات و مقالات تاریخی دوایات یں آئے ہیں۔ ان دونوں منسم کی دوایا ت کو الگ الگ بڑھ کر ایپ دلوں اور دما خوں کا جائز ، اس کی علم حدیث میں آئی ہوئ دوایات انہیں معاملات متعلق کیا تا تردیتی جیس ب اور تاریخی میں آئی ہوئ دوایات انہیں معاملات کے متعلق کیا تا تردیتی جیس ب اور تاریخی

روایات ان کے بالمقابل میا ما ترخیور تی بس دراماتفابل کر کے دیجیس لوکوئ شك بيس رها كاكه صريت ميس بحث شده روايات سد اكركمي صحابى كى كوى رادى بالغرس معى معلوم موتى سب أو اس كالمجوعي تاثريب بركنيس موتاكه الن كالخفية مجروا ناقابل اعماد موجلت بخلات السي دوايات كدان كوشره كراكب السّان دولون فرنى كويكم ازكم ايك فرلق كوعلط كار، اقتداديس نداورا قداري منطاق المسلمان المراج والافرار وكالمستفرقين كالومقعدي يمقاكمهانون كاصفون مين استاروا حلافت بداكري رصحاب كرام كمصب كروه بين أديش ہی کو مجرو کے غیر معتر بنا دیں۔ ابنوں نے اگرفران وسنت کی تصوص روایا سعدا محس بندكرك مرف نادكى روايات كى بنار برحفرات محابرك بارى سي مجه سيسل كي أويوى لجيدين مفار افسوس ان مسلم ابل علم برسه جول لے اس میران می قدم رکھنے کے ساتھ اسلام کے عادلانہ اصول تنفیدا وسیمانہ جمر وتعديل كاصول كونظرانداز كرك السي تاري روايات كومذاركارناليا. تران وحديث كى تبعوص مركة قطعيه تعجن بزركون كى تعديل نهايت وزان دادالفالا میں فرمائ اور دین کے معاملے یں ان کے معتمد ومعتر بعدنے کی گواہی دی من سے بارسے میں قرآن وسنت ہی کی تصوص نے بہمی نابت کر دیاکان سے کوئی گناه یا نفرش ہوئی بی ہے تو وہ اس پر قائم ہیں دسے وہ الدلتالي کے نزدیک معفور ومرحوم اورمقبدل ہیں اس کے بعد تاریخی روایات سے ال كوجمت والزام كالنام بنانا اسلام كے توخلات ہے ہى عقل والعات محيمى خلامت سبعد

امت کے اسلان وافلان صحابہ و تالبعین اور لید کے علمار احت کا جواجاع اور باہم ایک دوسے کا جواجاع اور باہم ایک دوسے کے مشاجرات صحابہ اور باہم ایک دوسے کے خلاف بیش آنے ولملے واقعات بین سکوت اور کھٹ لسان ہی مشرواللا سے حلاف بیش جو دوا بات وحیابات منقول کی آئی ہیں ان کا تذکرہ سے۔ اس معاملے میں جو دوا بات وحیابات منقول کی آئی ہیں ان کا تذکرہ سے مناسب بہن ۔

مرکوی اندهی عقیدت مندی با تخفیق سے داہ فرار مہیں بلکہ رکھی کا عادلانہ اور مخاط فیصلہ ہے۔

جسباکه اوبربان بوچها سه کرفرآن وسنت کی تصوص قطعیمی دو سے بروہ مقدس گروہ سے س کو الدراقالی سے لیے دسول اور است کے درميان واسطه بنان كے لئے منتقب فرما يا اور رسول الدصلى الديم ك صحبت كميار الرك ال مي اعتقادات اعال افلاق وعادات مين وه القلاب عظم مرياكياكه با دو دغر مصوم سون كے ال كا قدم شراعت اسلام مصحفادت مراسمتا مقا المرسول المرسلي المرعليه وسلم اوردين اسلام كالموت س ان کی غدمات جرت انگیزیس حنکودشمنان اسلام نے بھی جرت کیساتھ سراباسيك ان كى طرفت جو قابل اعتراض معبق اعمال منسوب بس ان كاببت برا حصرتوه مه جوسراسر محموس وافرار بهای تحریب ی سازش اور روا فبض وخوارج كى گفرى موى خوافات بى اور تحمده بى جولىطا هر ظافت شريع بيس گرحقيقت بخلاف شريع بيس بكرمت ع يمل كرتے كى ایک فاص صورت ہے حس کو اہوں سے استے اجتہا دشرعی سے جوئے

اوردین کے لیے صروری بھا اگراس میں ان سے خطام کئی ہوتی ہوتودہ كناه بهس بلكه اس بران كوحسب تصريح حديث ايك اجريمي ملے كا۔ ادراكركوى الساكام محى كيمى سي سي بمردد بواسم عوضطار بهارى مہیں بکر حقیقہ کنا و سے تواولاالیا کام ال کی پوری اسلامی دندگی میں اتنا شاذونادرسے كمان كے لاكھوں حنات اوراسلام كى اہم ضرمات كے مقابلمس فابل دکر بھی مہیں۔ مجمران کے خورسے خدا اور علم دلمبرت کے سي نظريه طام ريه وه اس برقائم سي سي كار الم بوشه ا دريهي مة موتو شاذونا درخطاركناه ال كى عظيم الشان اسلاى خدمات إورلكو حسات کی وجه سے معات ہوگیا حس کی معانی کا اعلان حق تعالیٰ کی رضار ورصنوان کے عنوان سے قرآن کریم میں کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں کیا عقل اورعدل والقاف كاير تقاضا بهس كرتاري روايات كومنافين ومخالفين كى روايات اور حيوتى حكايات سعفالى يمى تسلم كرليا ماسئة تو يردوايات بمقابله دوايات مديت اورآيات قرآن كے محروح واجب

عین جنگ کے وقت بھی صحب یہ کرام کی رعابت مدود

معاعته صحابه کرام ده مقرس اور فراترس گرده

سے جراسے جائز اعمال بکہ طاعات وعبادات برمعی اسلان الی سے درتا اور خالف رہا سے کہ حب اپنی کسی اجتہادی خطار بر تنت ہوجا تا ہے تو ندا مت کے ساتھ اس کا اعتراف اور اس برا سعفار کرناان کا محول ہے مشاجرات صحابہ میں جو صفرات باجاع است حق برتھے اور ص کی مجبوری سے ابنوں نے دوسرول برتلوارا سٹائی اور نتے بھی یائی وہ بھی نا بن نتے بر ممرور بورے نہ مفتوح حقرات کے معلوب ہونے برکوئ کلر فخران کی زالوں سے نکلا۔ بلکرمقابل فرلق کو بھی الٹروالا نیک نیت میر فطاء اجتہادی بی سٹلا سمجھ کر ان کے قبل اور نقصان پرافسوس و ندا مت کا انہارکیا۔ محابہ کرام کی بہت بڑی جا عت جو فرلقین سے الگ غرما شدارسی ان بی کسی کے ساتھ بہت بڑی جا عت جو فرلقین سے الگ غرما شدارسی ان بی کسی کے ساتھ برت بڑی جا عت جو فرلقین سے الگ غرما شدارسی کی گئی۔ مندر حب ذیل مدری کے اللہ ان میں کسی کے ساتھ درہی تقی ان کو معذور قراد دیا بلکان حضرات کی تھیں نہی کئی ۔ مندر حب ذیل درہی تقی ان کو معذور قراد دیا بلکان حضرات کی تھیں نہیں گئی۔ مندر حب ذیل دوایا سے سے شوت کے لئے کانی ہیں۔

(۱) حضرت عنمان عنی رضی المدر جوالزابات نظائے گئے تھے ان میں جس بیر کا خلاف شرع ہو تا ان کو تا بت ہو گیا اس سے قربہ کا اعلان کے طور برفرمایا د شرح عقیدہ داسطیہ

(۲) اسی طرح حفرت عائشہ معدلقہ رضی المندعنہا نے لینے لموہ کے سفر سرجہاں جنگ جل کا واقعہ بیش آیا ندا منت کا اظہار فرمایا۔ اورجب وہ اس واقعہ کو یا دکرتی مقیس تو اتنا دوتی مقیس کران کا دویٹہ تر ہوجا تا سفا۔ (شرح عقیدة واسطیم)

د۳) حفرت طلح البين اس تصور پرندامت كا اظهار فرمات تحصے كم ان سے مضربت عثمان كى مدد كر سف س - كوتا ہى جوئى داليضًا)

(۱) حفرت ذبیره نے لیے اس سفر سرندامت کا اظها دکیا جس س منگ جل کا حادثہ بیش آیا زالفیا) (۵) حفرت علی کرم اللہ وجہہ نے (اس قال بین حق برہونے کے باوجود) بہت سے بیش آنے دللے واقعات پر ندامت کا المہار قربایا دالفیاً)
حفرت علی شما یہ واقع ، حفرت اسمیٰ بن واہویہ نے اپنی سندسے نقل کیا ہے کہ جنگ جل اور حنگ صفین کے موقعہ براب نے ایک شخص کو مناکہ وہ می الفت لشحوالوں کے حق بین غلو آمیز بابتیں کہدہا ہے، آبیٹ نے ذرایا:

ان کے بارے بین مجلای کے سوانچے داہو، ان لوگوں نے جھا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بفاوت کی ہے اور ہم یہ جھتے ہیں کو اہوں نے بہا یہ فلافت لغاوت کی ہے اس لئے ہم ان سے تقال کر دہے ہیں۔

(مہماج السند طاقت کی ہے اس لئے ہم ان سے تقال کر دہے ہیں۔

(مہماج السند طاقت کی ہے اس لئے ہم ان سے تقال کر دہے ہیں۔

(مہماج السند طاقت کی ہے اس لئے ہم ان سے تقال کر دہے ہیں۔

نیز ایک مرتب حفرت علی سے برجھاگیا کہ جنگ جل اور حبک صفین ہیں قسل ہوئے والوں کا انجام کیا ہوگا ہو حفرت علی رہ نے دو نوں فرلقوں کی طرت اشادہ کرتے ہوئے در مایا :

ان میں سے جوشخص بھی صفائی قلب کے ساتھ مرا، موگا، وہ حبت میں ما سے گا۔ لابيوتن احدُمن هوع وقليم أنقي إلاحضل المجندة -

(مقدمه این طرون مهانی)

ادر مبک صفین کے دوران راتوں میں برفر مایا کرتے تھے کراچیا مقام وہ تھا جوعبراللہ بن عرف اور سعد بن مالک نے اختیار کیا کہ اس جنگ سے لیکوہ مد سے کیونکہ یہ کام اگرا ہوں نے می کیا تمب تو ان کے اجمعظم میں کیا تبہ ہے؟

ا دراگراس جنگ سے علی درمناکوی گناه بھی تھا تواس کا معاملہ بہت ہلکا ہے، اور موزکر اس جنگ ہے۔ معاملہ بہت ہلکا ہے، اور معارف کو محاطب کر کے قرا ماکر تے تھے۔

باحسن ماحس ماظن الوك ان الامرسلنع الى هذ اورد الوك لومات قبل هذا العشرين سنة،

ولعنی اے حسن المے حسن المیرے باب کویر کان کھی نہ تھاکہ معاملیہاں المیرے باب کویر کان کھی نہ تھاکہ معاملیہاں المیرے باب کی تمنایہ ہے کہ کاش وہ اس وا تعرب بسک میں سال پہلے فوت ہوگیا ہوتا)

اورجگ صفین سے والبی کے بعد لوگوں سے فرماتے تھے: کواارت معادیم کومی برا نہ مجھوکیونکہ وہ جس وقت نہوں کے آدتم سردں کوکردنوں سے اُرتے ہوئے دیکھو کے ، د شرح عقیدہ واسطیہ حث ا مصل مصل م

مع طرانی کرس طلح بن معرف سے دوایت ہے کہ جب واقعہ جل میں حفرت طلح بن عبیداللہ رض حفرت علی کرم اللہ دجہہ، کے شکر کے ہاتھوں شہید ہوگئے، حفرت علی رف اپنے گھوڈے سے ابترے ا دران کو اعظالیا ا دران کے جبرے سے غبار صاف کرنے سطح اور دوبڑے اور کہنے کی گئی ہیں اس چبرے سے غبار صاف کرنے سطح اور دوبڑے اور کہنے کی گئی ہیں اس واقعہ سے بس مال بہلے مرکبا ہوتا ( ا زجمع الفوا مُده سال ج)

سن بہتی میں ان کی سندسے ساتھ دوایت ہے کہ جنگ جلی بی فرت علی کرم اللّہ وجر، کے مقلطے پر قمال کرنے والے حفرات کے بادے میں حفرت علی دخ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ لوگ مشرک ہیں، حفرت علی دخر نے فرا یا کہ مشرک ہیں، حفرت علی دخر نے فرا یا کہ مشرک سے سے محاک کر ہی تو وہ اسلام ہیں آئے ہیں، مجم لوجھا گیا کہ کیا وہ منافق ہیں ؟

توفرايا :۔

إن المنافقين لا مِذْ كرون الله الاقليلا: - العنى منافقين لا مِذْ كريت إلله الاقليلا: - العنى منافقين آوالله كوبيت كم يا دكرت يس - (اوريد لوك توبكرت الله كويا دكرت والديد لوك الوبكرة الله

د سنن ببه فی طبع دائرة المعارف دکن صس<sup>ای ا</sup> ج م) اوراسی سنن بمیه فی می حضرت دلبی بن حواش کی دوایت ہے کہ حفرت علی کرم النّدوج برسنے فرایا:

میں اور طلحہ وزبیررفنی الدعنہا ان لوگوں میں سے ہوں گےجن کے ان لوگوں میں سے ہوں گےجن کے بادسیس الدوقائی نے یہ فرایا ہے:

بادسیس الدوقائی نے یہ فرایا ہے:
کر دجست میں) ان کے دلوں کی باہمی کر دجست میں ان کے دلوں کی باہمی کر دورستیں نہال دیں گے ،

انی لاُرجوا اُن اکون و طلحة و رزیبی مهن قال الله عزول و طلحة و رزیبی مهن قال الله عزول و رونوعناما فی صل و دهم من غل ) رسنن ببه فی صرای ایج م

(۱) اس طرط حفرت معاویر رضی النّر نقالی عنه سے منقول بیدے کرانہوں نے تعم کھاکر فرایا : ۔ کرعلی بیجی ہے ہے ہے اور " براان سے افعال نا یہ اور ایک براان سے افعال میں اور اگر دہ خون عثمان رف کا حمد مسلم میں ہے ، اور اگر دہ خون عثمان رف کا قصاص سے مسلم میں ایک کے اقدام میں ان کے کا تھ پر بیجت کرنے والاسب سے پہلے قصاص سے بہلے

یں ہوں گا ( البرایہ والہ ایہ ص ۱۲۹ ج ، وص ۲۵۹ ج ،)

(د) جب حفرت معاویہ کے یاس حفرت علی کی شہاوت کی چرنے اور وہ دور نے لیگے ، اہلیم نے اوج کا آب ( ندگی میں ان سے اور نے دیے ، اس رفتے میں ہوں ہے ، اہلیم نے اوج اگر آب ( ندگی میں ان سے اور نے دیے ، اس وقت میں ہوں ؟

حضرت معاویہ نے قرمایا ، تم بہیں جاسیں کران کی دوات سے کیا تھ
ادر کیساعلم دنیا سے دخصت ہوگیا ، لر المدایتہ والنہایتہ ص ۱۲۹ج ، ب
در المدایت معاویہ نے عزار صدائی سے کہا کہ «میرے سامنے
میں من کے ادھات بہاں کرو ، اس برانہوں نے غرمعولی الفاظیں حضرت علی ا

کی تعربیت کی محفرت معادیم ایا:

الترابی محفرت معادیم کرسے، خواکی قسم وہ لیسے ہی تھے ، (الانتیا ا

(۹) تیمردوم نے سلانوں کی باہمی خانہ جنگی سے فائدہ اسھاکران برحلم اور ہونے کا اور ہونے کا اور ہونے کا اور ہونے کا اور کیا بحصرت معاویم کو اس کی اطلاع ہوئی تو اہوں نے تیمرکے نام ایک خطیں سکھا :-

"اگریم نے این اواده بودا کرنے کی مقان کی تیمی کھا تا ہوں کہ سی ایسے ساتھی (حضرت علی) سے صلح کہ لوں گا۔ بھریم ارسے خلات ان کا جونشکر دوانہ ہوگا اس کے ہراول دستے میں شامل ہوکہ قسطنطنہ کو حبل ہوا کو کلم بنا دوں گا۔ اور بم ادی حکومت کو گا جو بولی کی طرح اکھا ڈ بھینکوں گا ، رتاج الحروس ص ۱۰۰۰ ع ماده " اصطفین")

دون متعدد موزهین نے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین دیفرہ کے موقع برون کے تت فرلیقین میں جنگ ہوتی اوروات کے وقت ایک شکرے لوگ دوسے رشکریں جاکر ان کے مقتولین کی جمیز و کھین میں حقہ لیا کرتے تھے۔ وا بوایتہ والنہا یہ ص ۲۲۲،۵) ان کے مقتولین کی جمیز و کھین میں حقہ لیا کرتے تھے۔ وا بوایتہ والنہا یہ ص ۲۲،۵) خلاصہ یہ ہے کہ جننے حفرات صحاب اس با ہمی قبال میں وجوہ شرعہ کی بنار بہ بیش بیش بیش تھے اور ہرائی لین آپ کوحی پر مجھکومقابل سے المرنے برخجورتھا۔ انہوں نے مین قبال کے وقت بھی مدد دشرعیہ سے بجا وزمہیں کیا اور فتہ فرد ہوئے کے بعد ایک وقت بھی مدد دشرعیہ سے بجا وزمہیں کیا اور فتہ فرد ہوئے کے بعد ایک وقت کی متعلق ان کی دوش برل گئی اور جو کچھ فقعکان دومسے فریق کے لوگوں کوان کے باتھ سے بہونچا با وجد دیکہ وہ شرعی وجوہ کی بڑا ریر تھا میں بر ندا میت وافسوس کا اظہار کیا۔

اسدنالی کوان دا تعات کے بیش آنے سے بیلے کا سے بیلے کا سے معدس گروہ کے معلوم اوران کے الملاص للہ کا اور ابنی کوتا ہوں پرنا دم وتا تب ہونے کا مال معلوم معلوم معلوم موتے ہوئے ان سب سے راخی معلوم معلوم معالی سے بیلے ہی یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے ان سب سے راخی ہونے کا اوران کے ابدی جنت کا اعلان قرآن میں ناڈل فرمادیا تھا -جودر دفتیت اس کا اعلان ہے کہ اگر ان میں سے کہی سے کوئی واقبی گئا ہ مرزد ہی ہواہے تو دہ اس پرقائم نہیں دہے تائب ہوگئے اور ان کے نام اعال سے اس کوموری اور اس کی خورمت کا نام لینے والے بعض صفرات ان سب کیا ۔ کس فدر حرب ہے کراسلام کی خورمت کا نام لینے والے بعض صفرات ان سب کیا ۔ کس فدر حرب ہے کراسلام کی خورمت کا نام لینے والے بعض صفرات ان سب کیا ۔ کس فدر حرب ہے کراسلام کی خورمت کا نام لینے والے بعض صفرات ان سب کرات کی شخصیات و ذائت پرتاد کے کی علط سلط اور خلط و ملطور وایا می سے الزامات کی شخصیات و ذائت پرتاد کے کی علط سلط اور خلط و ملطور وایا میں سازامات میں اور شن کی خورات کی اس کا میان کردیا ۔ انہوں نے دان کوموا من کا میں کیا ۔ میں کو خد القالی نے معان کردیا ۔ انہوں نے دان کوموا من کا میں کیا ۔

جن سے النرنعالی اور اس کے دسول صلی الندعلیہ وسلم نے راضی ہونے کا اعلان کردیا ہران سے داخی نہیں ہوئے۔

ا درجب ان سے کماگیا توجواب میں برکانی سمحدلیا کرم نے تو ایسے تھے اورمسندعلمارا ورمحرتين كى كمسب تاسيخ سے لقل كيا سے جن كے ثقر اورموتر علیم پرسے بین مرسی کوکلام نہیں اور بہر نہ سوحاکہ ان حضرات نے فن ناریج کو فن صريت سي الك كيول كيا ان كاكلام فن عديث بي حس معياد سفيد و وتحقیق بر موتاهدف تادیج می وه معیاد بہیں ہوتا اس بی ندمتر کمل ہوئے كامرودت عجى جاتى بدر دادارى برحرح ولعديلى ان كى نظرس خورير تاری دوایاست کا دخیرواس کام کے لئے نہیں کہان سے کوی عقیدہ کا مسئلہ خابت كيا حاسب بالسي كى ذات وسخصيت كوان كى بنا رير بالمحقيق مجروح قراله ديدياهات عصابرام كامعامل توببت بالاوبلندسه عاممملانون بس سيمى كمى كوان تاريخ روايات كى بنارىر بالتحقيق كي خوص قابل سزايا فاسق كجيفى يا السے اندازیں سی کرنے کی اجازت کی کے نزدیک بہن دی جاری کی جس برصف ولي ان كوا قدّار پرست اور شرنعیت کے جائز دناجا تزسے ہے فکر قرارے مد و ایربات مقدم کتاب می وضاحت سے مجھی عاملی سے کراس سے مركز لازم بيس آ ماكر نن تاريخ كى معاطمين قابل اعتاد بيس - ده فضول وبریکارسے۔علمار اسلام نے اس فن کی جو قدشیں کی ہیں وہ اس کی سلاک الميت كى شابرس ( اورمالان يى درحقيقت اس فن كويا قاعره فن بنلف ولك یں۔ می برون کا ایک مقام اور درج ہوتا ہے۔ فن تاریخ کا بر درج ہیں کہ

صحابر رام ذوات و شخصیات کو قرآن و صنبت کی نصوص سے مرت نظر کر کے مرت اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا الل

مشاررات صحابه اوركت تواريخ كرنا جايئتيكه عام واتعات و معاملات بس ناریخی روایات برحبنا اعتماد کیا عاسکتاسه به مشاجهات صحابید كامعاطراليا م كاس بس ان تاري دوايات اعتماد كاوه درج مي قائم بس ره سخار وجرب سب كراول تو مناجرات جس عرفس وقال مك بهويكاني بنیادی طور پر منافقین کی سیائی تخریک کا با تقرمقاجن کی اسلام دسمی کھلی ہوئ ہے بھراس تحریکے بتجری حرم مصاب ہی سے اندروا فض دفوارج دد نرتے بدا ہو گئے تھے جولعض صحابه سے عدادت رکھتے سے اور اس زمانے میں جسیے منافقین سلمانوں کے مرطبقہ، كام بس اسلائ ملى وصورت اوراسلاى دفياد وگفتا دكيما مقترك ديت تھے البطرح برصحارام مخالف گروه مجی اس وقعت آج کی طرح کسی ممثا دفرقه کی حثیبت می نه تھے کان ى كما بي صديت وفقرى الك ممازي - ان كيسارسكام الل سنت جاءن سے الگ بیں اس وقت بیرصورت تھی جس سے عام مسلمان متنبہ ہوسکتے۔ یہ سب سے سب ملمانوں کی ہرجاعت ہرطبۃ یں ملے تھے بہت سے ملمان میں لیے من ظن اوران کے عدم امتیازی وجہسے ان کی باتوں اوررواپول

عادركي ته ودر ال كريم في ايك تفسير كم مطابق مع ممالان كامنا فقين كى الون سے ما ترہونے کی تعرف فرمانی ۔ وقعد کھرسماعوں معاون معمدی ماسوس کے ہیں۔ اس طری منافقین اورروانین وجواری گھری ہوی رواسی بہت سے لغرا ور معترعلیمسلانوں کی زبانوں بر سی اعتاد کے ساتھ جاری تیس ۔ برساط مدیت دسول النوسلى الدعليه وسلم كالوعها نهين كراس من روايات تبول كرت من كروى اصياط اورتيقظ كامطايره كياجا تا \_\_\_\_\_ تننول اورميقاول مے حالات اوران می شہور ہوئے دالی روایات کاجن لوگوں کو تحریب و و جانے یں کہ تہرس کری جگہ کوئی ہٹا مہیں اجائے تو اسی زمانے اور اسی تہر کے د بنے والے بڑے بڑے اوگوں کی دوائوں کا بحوسم بیس رسا۔ کو کوشن سے ابنوں نے سنا تھا اس کو کھ ومعترسمے کراس کی دوارث بان کردی محمورا برسي كراس معترست مي خودواتعر ديكالهس كسى دوسيرس منااوريون دايت دردوابت بوكراكب بالمكل ليمرو بالفواه ايك معتمعليه روابت كى صورت اغذار

مناجرات محام کا معامل سے الگ کیے ہوجا ناجر اس باہی کے کا مندوں اور دوانیف وخوارج کی سازشوں کا بڑا دخل تھا۔ اس کے کا مندوں اور دوانیف وخوارج کی سازشوں کا بڑا دخل تھا۔ اس لیے اسلامی توارخ جن کو اکا برعلمار محدثین اور دورسے تھ دمورحفرات نے جمع فرایا اوراصول تاریخ کے مطابق ہرطری کی روایا ت جوکہی واقعہ سے متجلی ان کی بینے ۔ تاریخ دیا بت کے اصول برسب کو لیے کم وکا ست درج کر دیا۔ تواب بھی لیجئے کے روایا مت کا مجموع کس درج قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔ تواب بھی لیجئے کے روایا مت کا مجموع کس درج قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔ عام دنیا کے واقعات دھالات بیں جو تاریخی روایا ت جن کی جاتی ہیں ان میں عام دنیا کے واقعات دھالات بیں جو تاریخی روایا ت جن کی جاتی ہیں ان میں

اس طرح کے خطوات عمر گانہیں ہوتے اس کے کتب تواریخ کا وہ حصہ جومنا ہوات صحابہ سے تنظما ورمعتم علمار ہوں انکے اعتبار کا وہ ورج بھی ہر کر یا تی نہیں دہتا جوعام تاریخ واقعات کا ہوتا ہے۔
اعتبار کا وہ ورج بھی ہر کر یا تی نہیں دہتا جوعام تاریخ واقعات کا ہوتا ہے۔
حضرت حس نجری قرف ان معاطات میں جو بجیر فرمایا اگر خور کروتواس سے سواکوی دوسری بات کہنے اور سننے سے قابل نہیں حضرت حس بھری کا ہر اراف دہرے اوا بت میں ارفاظ یہ ہے۔
دوا بت مالا میں مجوالے تفریر ترطبی گذر جکا ہے جس سے الفاظ یہ ہیں۔

حفرت حن بعرى سے تتال محابہ سے بارسے میں موال کیا گیا او فرا ياس تمال بين رسول النسر صلى التدعليه ولم كصحاب كرام عافر شھے ادریم غامب وہ لوگ حالات ودا نعات اوراس دست كي مقنفيا شرعيرس واقعت تصيم نا داقت اس لمن جن بران كا الفاق، اس یں ہے ان کی بیروی کی اور جى چىسىنى بران كااخلات بوا -اس مے توقعت اور کوت اختياركيا-حفرت عاسى اس تول كونفل كرك حفرت من كو قول كو وحت سئل المحسن البعري عن قتالهم فقال قتال شهده المحالية المحالية عليه وغينا ولموا عمل على الله عليه وسلم وغينا ولموا وحبه لنا واحتمعوا فانتبعنا فالبخوا وفرق فناء

قال المعاسى فنعن تقول كما قال للحسن ونعلم ان العوم المعاس ونعلم ان العوم المعاهدة مناه مناع مناجة عواعليه ونقف عنده كالخالفوا ولانبت عنده كالخالم انهم اجتما والله عزوجل ادكانول والله عزوجل ادكانول عليوه مناولله عزوجل ادكانول عليوه مناولله عنوجل ادكانول عنومة من في الله عنوجل الله عنوب الله عنو

ا فتیار کرتے ہیں۔ ا درا ہوس فراتے ہیں کران ہیں کرم اوری طرح جانستے ہیں کران حضرات نے اجباد کیا اور اس مضرات نے اجباد کیا اور اس میں الدر تعالی کی رضا ہی کے طالب میں الدر تعالی کی رضا ہی کے طالب میں الدر تعالی کی رضا ہی کے معاملے میں الدکہ

ا لعافیه -د تفیرولی سوده جرات هستای ۱۹۲۳ میلا)

# مرعفل والصاف كافيماريد ماعقق شور الماعت الماء

غورفر ما نیے کہ منگامی حالات اور منا فقین درد انیض و خوارج کی روابات کے شوع نے روابات میں جو نبیس اور شہات پیرا کردیئے تھے لیے حالات میں حطرت حسن بھری ہے تھے لیے حالات میں حطرت حسن بھری ہے وقیصلے ما ورعین مدل وا نصاف کا فیصلہ با ندی عقیدت مندی اور تحقیق حق سے فرار ۔ نغوذ باللہ منا بعین میں سے صحابہ بہاں غورطلب یہ ہے کہ حفرت حسن بھری جواجلہ تا بعین میں سے صحابہ کرام کود کھنے ولئے ہیں کہ میں ان سے حالات معلوم نہیں جس کا حاصل کے بارہ میں یہ فرما نے ہیں کہ میں ان سے حالات معلوم نہیں جس کا حاصل یہی ہوستی ہے کہ خالات کا ایسا علم بقینی شرعی اصول سے مطابق نہیں ہے جس کی بنار پرکسی شخصیت ہرکوئی الزام لیکا یا جا سے اس میں ہوں جیسے ان جس بنار پرکسی شخصیت ہرکوئی الزام لیکا یا جا سے۔

تر بعد سے آنے والے مؤرخین خواہ دہ آئمہ حدیث بھی ہوں جیسے ابن جب ابن جب ابن جب ابن جب کرکسے ہوں جسے ابن جب ابن ان ان مردی میں کو صدیوں سے لیمان حالات کا علم اس بیا نے ہرکسے ہوں کیا۔

کھا جن پرکسی عقیدہ یا علی بنیا در کھی جا سکے۔ اور نہ انہوں نے اس کا دعویٰ کمیا ہے۔ اور نہ انہوں نے اس کا دعویٰ کمیا ہے۔ کمیا ہے بلکہ فن تاریخ کا جو جلا ہوا دستور ہر طرح کی موا فق مخالفت سے حسقیم والات جمع کردینا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی تا دینے میں ہر طرح کی دوایا ت
جمع کی ہیں۔

حفرت حن بعرى رم كاير نيصل توايدًا سيكراس مي كسى عفيده اور مذمهب كا دخل نهي كوئ غيرسلم مجى اگرا نصاعت ليندم و تواس كويمى روايات آريئ سے النباس وتضا دکے عالم یں اس کے مواکسی فیصلے کی گنجائش بہیں کہ ہے خرى اورمزورى قابل اغماد معلومات بهونے كى بنار برسكوت كواسلم تراددے۔ ادرحن حفرات علما سن قراك ومنست كي نصوص كى بناربرس قرار ديا كران سي سي مركى واقعى الزام كسى كناه وخطاء كانابت بمى بوعائد توانجام کار وه اس گناه وخطائه بی عنداند بری پوچیے بی - اس لنےاب كرى كے لئے جا تربہیں كم ان كے اليے اعال كومشغل مجت بناتے \_ اس كا تنون الكاركي توكرسكتي كران كاقران دريول برايان بي بس وه ان كارتادا کویجی علط بالاتے ہیں ان کی بنام پر کسی کی توثیق واقد بل کیسے کرم ماکرکسیان کے لئے آوان کی مواقعت میں بھی اس کی گنجائی نہیں کران کے اس کفروالنکار كوتسلم كركے اس بحث من الجھ حائے۔ حس كامال مترثین سنے اسى لیے عالما ہے کہ قرآن وسنت سے اوا فعٹ یا ہے سنے کر مسلمان اس میں الھے کولیے صحابہ كرام كے مقدس كرده كا اعتماد كھو بيكھيں۔ اليے لوكوں كى مدافعت بى كرنا ہے آ اس کامحا ذیرانس کرجهال وه ملمانون کو گھینے کرلانا جا ہے ہی بلکران کی جنگ

محادير به كدان معران ودسل كى مفاتيت اورصدق يركلام كيا حاسيوان مونيس مأمااس معملان محكى كرده وجاعت كاتفرس موال كاكوارسة ہے۔الیے مالات میں تو مسلمان کی راہ عمل قرآن نے بالای ہے کہ لکھرد یک دی حین۔ نینی تہارے کے تہا دادین سے ہادے کئے ہادا۔ کہرکر لیے ایال کی قالت اوراس كومضرط كرنے كى دي كى كاس ما يس مالان كوتران وسنت كى منصوص سے مطمئن کریں اور عبروں کے اعتراضات کی مکر جوروی ۔ فلاصه به به كريم وعلما واست نے جو مناجرات محابر س كفت لسال اور سكوت كواسلم قرارد با -اوراس سي محث مباحد كو حطرة ايان بلا بايروران عقيدت مندى كالمتجربين بكعقل سليم اورعدل والصات كاليسلم جن حفوات نے اسی دمانے میں معران مناجرات صحابہ کو موسوع بحث بالركما بس الكوي الرواتي ال كامقصدا س الحدين ومترتين كا جواب اورملانعت بے توان کا فرص ہے کہ بالوحفرت من لمری کے طاق ہر ان کو ان کی اس گرانی برستیه کرس که اعمال داخلاق اود کرداد وعمل کے اعتبارسے من السانی مستول کو دوست رسمن موافق مخالف سے مرطی عتب دی ہے ان کو دسے اعتبار محروح کرنے کے لئے جومتھاری استال كررسيد وه محصادكندوناكاره بس، تاريخ كى ب مندب يحقى دوايات سے کسی شخصت کوملزم میں قرار دیا جاسکا جب یک وہ تواتر کی صدکو سن يمنع ما يس -

یا بھران کو بربتلا دینا جائے کہم جمدالندملمان ہی النزادراس کے

Marfat.com

رسول ملی الشرعلیہ وسلم برایان دیجھتے ہیں جن خصیتوں کی تعدیل و توثیق المند مالی اوراس کے دسول نے کر دی اس کے خلاف اگر کوئ سی دوایت ہارے سامنے آئے گئی ہم اس کو بمقابلہ قرآن وسنت کی تصوص کے جھوٹ وافر ا ر یا کم اذکہ مرجمت اور مجروح قراد دیں گے۔

هنه سبني احموالي الله على لعيرة انا وصن ا تبعني -

ان دوطریقوں کے سواکوی تیمراطرلقیمتر بین وہلحدین کی مدا فعت کا بہیں ہوسخا۔ اور اگرخواکو استداس بحث سے مقصود مدا فعت بہی خض کے تیمن ورلیرے کا توق اور اگر خواکر است آویہ نم لینے ایمان کے لئے کوئ احجامل سے مذم الوں کے لئے کوئ اجھا عمل سے مذم مدانوں کے لئے کوئ اچی خدوت ۔

### دردمندازاران

بین اس وقست اپن عمرے آخری ایام مختلف قسم کے امراض اور ڈز افزدن ضعفت کی حالمت بین گذار رہا ہوں ۔ ڈندگی سے دور موت سے قریب ہوں ۔ یہ وہ وقت ہے جس میں فاسق فاج بھی توبہ کی طرف لوٹرا ہے حجوظا آدی سے لو لنے ایک اسے - حدی آدمی اپنی مند بھوڈ دیتا ہے۔

گرمیرمشام سے تو کھی نہوا ان بکداب نالہ سے جائے دل مجروے کی صدایے یہ کامش دل یں تریاز جائے

ائن وقت کسی تصنیف و تالیفت کے شوق نے مجھے یہ صفحات بہن محصوات بہن محصوات مسلمہ کا وہ سویا ہوا فقتہ جس نے لینے وقعت بیں بڑاوں

لا محول كو كمراه كروما مقار

اس دفت کمین ا درمنترنین کی گری جال سے اس کو کھر میدار کر سے ملانول كوتماه كرنے والے بہت سے فتوں میں سے ایک اور سے نسے كااضا فہ كياجار باسيد ملحدين اورمنترس كي ترادوب اورا سلام دهمن سيهار معوام اورنولعليميا فترسخوات نهى مكرمكم وللبرست دمحف وليصملان توكم اذكم وات ہیں۔ان کی بالوں سے لیے متاتر میں ہوتے مگر ہادے ہی مسلمان اہل مشلم حفرات کی ان کما ہوں نے وہ کام پوراکر دیا جومتر متن نہ کرسکتے تھے کہ خود سکھے يرسابل علم اور مخبة ايمان مسلمانون كمد ذبنون كوصحاب كرام كر بارس مين متزلزل كرديا ورحدودمذمب ودين سع آذا دعلوم قرآن وسنت سے برخر نولقكم بانعة نوجوالزى بى توان حضالت براس طرح طعن ولسيع ا ورجرح وتنفير ہوتے سی جی جی ہوجودہ زمانے کے اقدار پرست لیڈروں برہوتی ہے اوربه کمرای کا وہ درج سے کہ اس کے لیعد قرآن دسنت توحیدورمالت اوراصول دين مجمي مجروح وناقابل اعتبار برماتين.

اس لتے عام مسلالاں کی اور لینے نو خراقیلیا فہ طبقے کی اور خودان خوات مصنفین کی بیمر خواہی اور لفیحت کے جذبے سے یہ صفحات سیا ہ کئے ہیں۔ کمیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ ان میں اثر دے اور یہ حفرات بہری گذار شات کو خالی الند میں ہو کر بیٹر حواب دہی کی فکر نہ کریں۔ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کواس پر عفور کریں کہ بجات آخرت کا داستہ جمبود امت کی داہ سے الگ نہیں ہوسکتا۔ برعور کریں کہ بجات آخرت کا داستہ جمبود امت کی داہ سے الگ نہیں ہوسکتا۔ جس معاملیں ان حفرات نے سکوت اور کھٹ سیان کو اختیاد کیا وہ کہی بردی یا

نوف مخالفت سے بہیں بکرعقل سلیم اوراصول دین سے مطابات سمجھ کرافتیارکیا۔
ان کے طربق سے الگ ہو کرمحققانہ بہادری دکھا ناکوئ احجماکام بہیں ہوسکتا۔
اگر اپنی کوئ غلطی واضح ہوجائے تو آئندہ اس سے بجنے اور مسلماؤں کو بجائے کا انتہام کریں اور حبنا ہوسے سالق غلطی کا ندارک کریں۔ سی جنیں اور سوال وجواب امتہام کریں اور حبال وجواب کی طمطراتی بہت حبارہ تم ہموجانے والی ہے اور اس کا تواب یا عذاب باتی رہنے والی ہے دادراس کا تواب یا عذاب باتی رہنے والی ہے دادراس کا تواب یا عذاب باتی رہنے والا ہے۔ ماعند کے مینفد و مرکا عند الله عاق سے

ن بنسن به متوفع نه برح ف ما فه مزوفيم با نفس بيا د تدى دنم به عارت وج معانيم

آخري لي لئ الدرس المعرام بعا بول ك لئ اس دعار برخم كرا بول

الكهده ارنا الحق حقّا وارز قنا اتباعه وارنا الباطل باطلاوارز قنا

احتنا به - وصلى الله تعالى على خيوخلقه وصفوة رسله عمره على الله على الله على المنابياء ونسال الله الله بوزقنا

وسلم وعلى اصحابه حبار الحلائق بعد الانبياء ونسال الله الله بوزقنا

حقيم عظمتهم وليجين ما من الوقوع في شيئ يشينيم وان يحتمرنا في ذورتهم

قد اخذت في تسويد به لغوة دم يع الاول الم تلام في المعون المناب بوزقا الله سبحانه ولعالم لا الله سبحانه ولعالم الله الله سبحانه ولعالم السل ال يتقبل أد

به منده ضعیف دناکاره هم دارالعلوم کرایی. دوم الجمعه ۱۱ روسی الاول استه



#### حضت مولانام من محتر شفيع صا.

ادارة المعارف وارالعلوم كراي